

منالب انسی شورے نیخ د هلی . - غالب انسی شورے نیخ د هلی .

غالب اور بنارس

# غالب اور بنارس

مرتبه شاېد ما ہلی

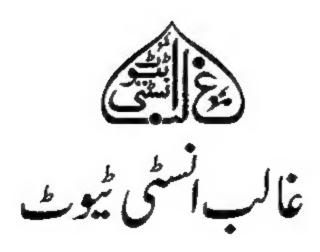

#### (© جمله حقوق محفوظ)

#### Ghalib aur Banaras BY: **Shahid Mahuli**

I.S.B.N. 81-8172-0407

ابتمام : شابد ما بلی

اشاعت : ۱۰۱۰ء قیت : ۱۵۰روپ مطبوعه : اصطایر نتنگ پریس ، د الحی

غالب السٹی ٹیوٹ، ایوانِ غالب مارگ،نئ دہلی۔۲

www.ghalibinstitute.com-- email: ghalib@vsnl.net

### فهرست

| 9          | صديق الرحمن قدواني | غالب كاسفراوران كى تخليقى زندگى                                     | _+ |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 14         | خليق المجم         | غالب كا قيام بنارس                                                  | ٦٢ |
| ۳.         | منیف نقوی          | بناری کی دوئتی                                                      | _r |
| ۳۵         | اسلم پرويز         | غالب ،اورغالب اورينارس                                              | -~ |
| 24         | شريف حسين قاتمي    | ادبیات فاری میں صدیث بنارس اور غالب کی                              | _۵ |
| <b>4</b> † | ر يحاندخاتون .     | چراغ دیر<br>غالب کی شخصیت کے دو پہلوا ریان اور بناری<br>کے حوالے ہے | _4 |
| ۸٠         | ظفراحمد نقي        | پروفیسر حنیف نقوی به حیثیت غالب شناس                                | _4 |
| ۸۹         | نشيم احمد          | خير بهوروي اورغالب                                                  | _^ |
| 1+1        | سيدحسن عباس        | بنارس مندویو نیورش کی سنشرل لا ئبر رین میں                          | _9 |
|            |                    | موجودا ٓ تارغالب کے لمی نتجے                                        |    |

| 119 | سنتمس بدا يونى        | مولوی مہیش پرشاد بحیثیت غالب شناس           | _!• |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------|-----|
| 101 | يعقوب ياور            | غَالِب ، بَنَارَل أور مَنْثُوى جِراعِ ذَيرِ | _11 |
| 144 | دضاحيدر               | غالب، بنارس اور بماری مشتر که تهذیب         | ١٢  |
| IAT | منظوم ترجمه حنیف نفوی | منتنوی چراغ دیر (اسدالله خال غالب)          | -11 |

## يبش لفظ

غالب اسٹی ٹیوٹ کے زیراہتمام ہرسال کئی اہم توی اور بین الاقوای سمینار کا انعقاد کیاجا تا ہے جس میں ملک اور بیرون ملک کے بڑے اد یوں ، شاعروں اور دانشوروں کی کثیر نقدادشرکت کرتی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں غالب اسٹی ٹیوٹ نے اُن مقامات پر مالیہ سے بھی سمینار منعقد کیے ہیں جن مقامات پر غالب کا قیام عمل میں آیا ہے۔ رام پور ، اللہ آباد کلکتہ ، ہناری اور آگر ووہ فاص شہر ہیں جہاں غالب نے اپنی زندگی کے اہم دن گزارے اور ان شہروں کی او بی ، تہذیبی اور ثقافی تاریخ میں غالب کا نام اور غالب کے علمی اور او بی کارناموں کا ذکر محفوظ ہے۔ غالب انسٹی ٹیوٹ نے اِن شہروں میں جاکر سمینار کیا اور اُن فی متعلق مقالات کتابی میں قار کین تک پہنچ چکے ہیں۔ ناب اور بناری کے عنوان سے متعلق مقالات کتابی شکل میں قار کین تک پہنچ چکے ہیں۔ نالب اور بناری کے عنوان سے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اہلی علم اِس بات سے بخو بی واقف ہیں کہ بناری میں چند دنوں کے قیام نے غالب کی زندگی پر کتے خوش گوار اٹر اے مرتب کے ، غالب نے بناری دنوں کے قیام نے غالب کی زندگی پر کتے خوش گوار اٹر اے مرتب کے ، غالب نے بناری دنباری کی آب و ہوا، وہاں کے لوگ، وہاں کی مشتر کہ تہذیب اور وہاں کی تہذیبی اور ثقافی زندگی کی بے پناہ تعریف کی ہے۔ خصوصا اُن کی مشہور قاری مثنوی کے مطالے سے ای بندستان کے قاری اور بے کا طالے ہے ایک ہندستان کے قاری اور بے کا طالے ہے ایک ہندستان کے قاری اور بے کا طالے سے ایک ہندستان کے قاری اور بے کے اعلاث یاروں میں ہوتا ہے۔ اس مثنوی کے مطالے سے ای

بات کا نداز ہ ہوتا ہے کہ بناری شہرکوشاید ہی کسی اور نے غالب سے بہتر خراج عقیدت پیش 'نیا ہو۔۔

اس کتاب میں پروفیسر صدیق الرحمٰن قد وائی، ڈاکٹر ظیق الجم، پروفیسر صنیف نقوی، پروفیسر شریف حسین قاسی، ڈاکٹر اسلم پرویز اور دوسرے کئی اہم نقادوں اور محققوں کے نہایت ہی ملکی مقالے موجود ہیں۔ ان علماء نے اپنی تحریروں کے ذریعے غالب اور بنارس کے حوالے سے تحقیق و تنقید کے نایاب گوشوں پر بحث کی ہے۔ اس موقع پر ہم شعبہ اردو بنارس مبندو یو نیورٹی کے اساتذہ کے بھی شکر گذار ہیں جنہوں نے اس اد فی غدا کرے کے انعقاد میں جمیں بھر پورتعادن دیا۔

ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب غالب شناسی میں ایک اہم اضافے کی حیثیت سے علمی دنیا میں قدر کی نگاہوں ہے دیکھی جائے گی۔

شامد ما ہلی

## صديق الرحمٰن قدوا كي

## غالب كاسفراوران كى تخليقى زندگى

غالب کا ایک شعر ہے: مری نقیر میں مضمر ہے ،اک صورت خرابی کی ہیونی برق خُرمن کا ہے خون گرم دہقال کا یہ شعر پورےانسانی وجود کا اشار میہ ہے۔ تفصیل میں جائے تو فلسفیانہ موشگا فیوں کے گور کھ دھندے میں تھنتے چلے جائیں گے لیکن جس شاعرانہ حسن کے ساتھ زندگی کے تجربات کے برے میں غالب نے اپنے احساس کی شدت کا اظہار کیا ہے۔ تغییر اور خرابی کو برتی خرمن اور دہقاں کے خون گرم کے استعارے کے ذریعے تاثرات کی ایک وسیع و نیا ساہنے آ جاتی ہے اور وہیں کہیں ہمیں وہ غالب ملتے ہیں جن کے اردو فاری خطوط میں خارجی دنیا سے ان کے دشتے اور ان میں کئی مقامات بران کی انا کے ساتھ تصادم نظر آتا ہے۔ تحسی شاعر کی زندگی کے اصل واقعات اور اس کے تخلیقی مزاج کے درمیان رشتہ تلاش كرناكس حدتك مناسب ہاوراس كى تخليقات كو مجھنے ميں كہاں تك كارآ مد ہوسكت ہے۔ بیاکیکمستفل سوال ہے جس کا کوئی سیدھا جواب شایدممکن نہیں۔اس کا ایک عام سبب تو یہی ہوسکتا ہے کہ شاعروں کی اصل زندگی اور ان کی اُس شاعرانہ شخصیت میں جوان کی

تخلیقات میں نظر آتی ہے اکثر تضاد ہوتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق تو زندگی کی نا آسود گیوں کو ہی دراصل اپنے اظہار کی راہ اس کے فن میں مل جاتی ہے۔ گویا اس طرح وہ اپنی شخصیت کی سخیل کرتا ہے۔ بہر حال سے بخت بڑی طویل ہو گئی ہے مگر سب باتوں کے باوجود کسی جواب ہے بورے طور پر تشفی اس لئے نہیں ہوتی کہ اگر کسی شاعر کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں بیشتر حقائق سامنے آجا کی تو ان کے اور ان کی تخلیقات کے درمیان کسی نہ کسی قشم کا میں بیشتر حقائق سامنے آجا کی موہوم کیوں نہ ہواور پھر زندگی کے بہت سے واقعات سلمہ بھی نظر آتا ہے ،خواں وہ کتنا ہی موہوم کیوں نہ ہواور پھر زندگی کے بہت سے واقعات وحادثات ایسے ہوتے نہیں جنہیں خودشاع شعوری طور سے فنی روپ دیتا ہے ایسے فن پاروں کا داخلی تجزیہ کیا جاتا ہے جس کا خاموش محرک وہ واقعہ ضرور تھا ،گر جواس واقعے سے الگ ہوکر بھی پڑھنے والوں کے ذبین کو دوسری ستوں میں ضرور تھا ،گر جواس واقعے سے الگ ہوکر بھی پڑھنے والوں کے ذبین کو دوسری ستوں میں سے جاتا ہے۔

غالب اتفاق ہے ہمارے کلا سیکی شاعروں میں اسکیے شاعر ہیں جن کی زندگی اور شخصیت ہے متعلق بہت کچے معلومات آج فراہم ہو پچکی ہیں۔ جن میں ہے زیادہ تر تو انہوں نے فودا ہے خطوط یا دوسر ہے بیانات کی شکل میں چھوڑی ہیں۔ چنا نچہ غالب کا کلام پڑھتے وقت اکثر ذہن ان سمتوں میں سفر کرتا ہے جدھر خود غالب اشارہ کرتے ہیں۔ غالب کا وہ سفرجس کی ایک منزل بنارس تھاوہ کلکتہ پر بظاہر تو ختم ہوا مگر دراصل اس کے بعد بھی جاری رہا اور اس طویل سفر میں جو زادراہ انہوں نے کا نبور ، بائدہ ، اللہ آباد بکھنو اور بھر بنارس میں ماصل کیاوہ آئندہ کے لیے محفوظ ہوتا رہا۔ اس زادراہ میں دوسروں سے لیا ہوا قرض ، لڑھیا ، عاصل کیاوہ آئندہ کے لیے محفوظ ہوتا رہا۔ اس زادراہ میں دوسروں سے لیا ہوا قرض ، لڑھیا ، علی از یادہ تھی ہیں گروہ باہر کی دنیا کے ہیں۔ ان سب کے نتیج میں غالب کے اندروں میں جو پچھوا تع ہور ہا تھا۔ وہ کی دنیا کے ہیں۔ ان سب کے نتیج میں غالب کے اندروں میں جو پچھوا تع ہور ہا تھا۔ وہ بارے لیے زیادہ معنی خیز ہے۔

غالب کی نا آسودگی جواشعار میں ڈھل کرا یک نہ بہتہ مغنیاتی نظام کوساتھ لے کر آئی اس کا ایک سبب خارجی دنیا جس ہونے والے واقعات سے ان کی انا کا وہ تصادم تھا جس میں بار باران کا احساس مجروح ہوتا گرجس بدولت سے اندر ہی اندران کے ذہن وول کو ہے جین رکھ کران کی تخلیقی جبلت بھی متحرک ہوتی تھی ۔ پنشن کے معاملات ،جیل کی افریت

ناک اور ذلت آمیز زندگی ،قرض خواہوں کے معاملات ہوں۔ کلکتہ کامعر کہ پھر فاری دانوں کی طرف ہے ان کی لیافت پرلعن طعن ۔ ذوق اور اپنے دوسرے ہم عصر دل ہے جشمکیں ہوں۔ ان سب میں غلطی ان کی ہو یا نہ ہواُن کی ذاتی زندگی کے دکھوں کا سبب یہی سب با تمین نہیں۔ اس نے ان کے اندراندرایک حشر پر پاکر رکھا تھا جو بھی آئییں ذات کے اس احساس پر پہنچادیتا تھا جس میں شدید طنز بھی تھا۔

سو پشت ہے ہیں آبا سپہ گرمی کر ہے ہیں خری کی انداز ہوں ہوئے شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے ہے کہ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے ہے کہ خطوط میں بار ہا آتی ہے۔ گر پھران کی انداز کی کارفر ماتھی:

میں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہتی پند گئتائی فرشتہ ہماری جناب میں گئتائی فرشتہ ہماری جناب میں

جس شخص کواپ حسب نسب پراتنا نخر ہو جو غالب کو تھا اور جے شاعرانہ کمال پر
ان جیسا اعتاد ہو، اسے ہر ہر قدم پر ان دونوں پہلوؤں کونظر انداز ہوتا دیکھے۔ پھر بھی اُن پر
ہار باراصرار کرے اور اس کے باوجود شکست کھا تارہاں کی شخصیت کی اندرونی کیفیت
جو آن بان کے ساتھ زندہ رہنے پر بھی مصر ہے۔ فقد ان راحت کی شکوہ گر ار رہتی ہے۔ وہ
جس رئیس سے سر پرتی اور مالی مدد کی اُمید کرتا ہے اس کونو دولتیہ قرار دے کر اس لیے نظر
انداز کر دیتا ہے کہ وہ اُن سے کھڑے ہو کر معافقہ کرنے اور نڈ رانہ کی رسم معاف کرنے پر
تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسے فاقد مستی گوارا ہے لکھنو کو چھوڑ کر چلا جانا منظور ہے گر وہ پیسہ قبول کرنا
گوارائیس جس کی خاطر اُسے اپنائسلی وقار اور شاعرانہ کمال کم تر ہوتا ہوا محسوس ہو۔ غالب
گوارائیس جس کی خاطر اُسے اپنائسلی وقار اور شاعرانہ کمال کم تر ہوتا ہوا محسوس ہو۔ غالب
کے سالفاظ ان کے اس مزاج کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں خارجی و نیا میں ان کی انا

" سفدا گواہ ہے وہ تھیدہ جو میں نے آغامیر کی مدح میں لکھا ہے ہمیرے خاندان کے لیے باعث رسوائی ہے۔اب لطف یہ ہے کہ تھیدے کے ان اشعار کو کاغذ سے مٹانہیں سکتا۔ نواب مرشد آباد بھی سیّدزادے ہیں۔اس تھیدے کواُن کے نام سے

مشہور کر رہا ہوں۔ اگر چہ اُن کی خدمت میں عاضر ہونے کا موقع نہیں ملا لیکن ہایوں جاہ کی مدح مجھے نا گوار نہیں ہے۔ جب تک اس تصیدے کے محدوح سے مخص اشعار شامل نہ کرلوں۔ یہ اشعار کسی کو نہ دکھا کیں اور بزرگوں کی طرح چھوٹوں کے عیب یوشیدہ رکھیں۔''

''معاقے کے سلسے میں ملاقات کے لیے اُن (معندالدولہ) کی طرف سے پھوالی باتیں ہوئیں کہ ذبنی معاط نے ملی صورت اختیار نہیں کی۔ چوں کداُن معاملات کی وجہ سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ میرا دل زخی تھا، نیز طویل وجہ سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ میرا دل زخی تھا، نیز طویل اور دشوار مقصد در پیش تھے۔ میں نے پاس ناموس خاکساری کی وجہ سے استعنی سے کام لیا تھا اور اُن نو دولتیوں کے اختلاط سے اپناوامن بچالیا۔ اگر چاس خواہش کانقش دل پر باتی نہیں الیکن و وقتح ریکا غذیر محفوظ ہے۔ چناں چہ بزیاں نگارتام سے دہ (عرض داشت )نقل کررہا ہوں'۔ (فاری سے ترجمہ)

اس طرح خود کو دربار میں پاکر بھی وہ خود کو اس سے حاشیہ نشینوں سے الگ اور دوسروں سے متاز قرار دیتے ہیں

نوابوں اور رئیسوں ہے اُن کو بھیشہ اُمید رہتی تھی کہ ان کے اس مرتبے کے مطابق بیش آئیں جس کاشد بداحساس خودان کے مزاح میں اتناؤهل گیا تھا کہ اگراس میں کہیں کوئی کسر دیکھتے تو اس ہے ذائت کا احساس اور زیادہ ہوتا ۔ ان کی مفلسی اس دھکواور برطادی ہوگی ۔ مالات ان کو مجبور کرتے تھے۔ کہ دہ ان ہی لوگوں کے پاس جا کیں ۔ اُن سے قصاید کے ذریعے رابط بھی قائم کریں اور داد خواہی بھی ۔ اپ مرتبے کی بلندی کا احساس اور بھر دنیا کے روائے کے مطابق سرکار دربارے لے کرکو چہ وباز ارتک خودکور سواہوتا محسوس کرنامعمولی حادثہ نہیں تھا۔ بار بار آئیس اپنے دل ود ماغ کے اندر کی دنیا میں سے کا ان کو بہت سے سوالات سے رو ہر و کرتا ہوگا۔ مثال کے طور پر ان کا میر ولایت علی شرف

### الدوله كولكهما بواييم كتوب ديكھيے :

## بنام ميرولايت علىصاحب نخاطب بهشرف الدوله

قط\_ا

خدا کی لعنت مجھ پر کہ (میں نے ) شاہرادہ ماہ لقا (تصیر الدین حیدرولی عہد شاہ اودھ ) کے حضورز مین بوی کی آرز وکی اور وہ بھی آپ کی وساطت سے مجھے بہرطور یقین ہے کہ اہل عقل کو این کاعلم ہے کہ میرے گوہر تابال کی تابانی میں کہ جس کی چیک دیک ایک عطیدالنی ہے اس تقمیر کے باعث کہ جوقدر ناشناسوں کی جانب ہے ہوئی ،کوئی کی واقع نہیں ہوئی کیکن وہ ادا کہ جوطور طریقے کے مطابق نہ ہو بھلا (میری) طبیعت ٹوکس طرح گوارا ہو سکتی ہے۔اس ہی دفعہ شاہزادے سے نہیں ملا ہوں بلکہ اس سے پہلے بھی دوبار اس نشیمن باسعادت میں گیا ہوں۔ اور بردوبار (انہوں نے مجھے) نورا باریالی بخش ہے اور دریا تک بٹھایا ہے اور میری عزت افزائی کی ہے لیکن اس بارشا بزادے کے رویے کو فطری نہیں کہا جا سكتا - يقينا ميرے آنے سے پيشتر ہى اس بات كا فيصله كيا جا چكا تھا كەتھوڑى دىر مجھے یا سبانوں کے ساتھ بٹھایا جائے اور جب تک کہ شنرادہ کوصندو تجے کے مشغلے میں نہ لگا س جائے مجھے حضور میں نہ بلایا جائے اور جب سامنے آئن حضرت صاحب عالم اظہار النفات نه کریں اور مجھے بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ گویا کہ شاہزادہ ایک ورق سادہ ہے کہ نقاشوں اوررنگ آمیزوں کے باتھ میں آپڑا ہے تا کہ رنگ رنگ کے ڈول ڈالیں اور طرح طرح کے نقش بنائیں۔قصد مخضر تقریب اور چیز ہے اور تخریب اور ہم تو آپ سے مقرب ( كاكردار) جاتے تھےنہ كەفر بكا\_

ع:خود غلط بود انچه ماپنداشتیم

ترجمه: دراصل جوجم مجور بي تقوي غلط تعا\_

افسوس شبرادہ کی زمین ہوی کا ارادہ کرنا اور پھر آپ مروت کی امیدر کھنا۔ ہم شاہ پرستوں میں میں اور کشور کشاؤل کے ست تیج آزماہی سے اپنا رزق حاصل کرتے میں۔ (بھلا) زاوینشینوں سے ہمارا کیاتعلق اور رشتہ شکستگال سے کیا علاقہ۔ آپ بیرنہ بچھے گا کہ میں اس تحریر کے ذریعے آپ سے تلافی کا خواہشمند ہوں۔ (نہیں) میرامقصد تو آپ كوصرف بيربتانا ہے كه آب بينه جانيں كه ميں نہيں جانتا۔ والسلام

غالب نے اینے سفر کے دوران جہاں جہاں قیام کیا اس وقت کے ہندوستان کے اہم ترین شہر تھے۔کلکتہ ایسٹ انٹریا کمپنی کا صدر مقام ہی ہیں تھاوہ یورپ کی اُن ساری نو آبادیوں میں جوامریکہ ہے لے کرایشیا اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں سب ہے پرکشش ساحلی شہرتھا۔ ہندوستان کی ہی نہیں سارے جنوب ایشیا کے دولت پریہاں سے قابور کھا جاتا۔ یہال عیش وعشرت کا جو بازارگرم تقااس کی بنایر یورپ کے زیادہ ترمہم بازنو جوانوں کی نظر میں یہی منزل آخرتھی۔ایسٹ انڈیا ممپنی کے ملازموں کی زندگی اُن سب کے لیے قابل رشک تھی۔ یہاں وہ عموماً خالی ہاتھ آتے تھے اور لندن داپس جانے کے بعد وہاں کی سیاس ومعاشی زندگی میں کلیدی حیثیت اختیار کر چکے ہوتے تھے۔کلا بواور مستنگز کے بارے میں تو جوحقائق سامنے آئے وہ سب جانتے ہیں ۔نو جوان عیسائی انگریزوں کی عام بے راہ روی کے پیش نظر وہاں مسیحی مبلغوں نے بھی آنا شروع کیا کہ دہ نو دار دوں کی تکرانی اور اصلاح كرير فورث وليم كالج بهي دراصل اس خاص مقصد عن قائم كيا كيا تها كما تكريز نوجوانون کو نا پختہ عمر میں ایک سخت ڈسپلن میں بھی رکھا جائے تا کہ وہ فرانس کے لوگوں کی شہنشا ہیت مخالف جمہوری خیالات سے بھی متاثر نہ ہو جائیں۔غالب نے جب مشرقی ہندوستان کے برباد ، افلاس زوہ علاقوں سے گزرتے ہوئے زوال کے شکار رئیسوں کے درباروں کودیکھا ہوگااور پھر جب کلکتے ہیئیے ہوں گےاور وہاں کے قیام کے دوران میں انہیں اچنجے میں ڈال دیے دالے مناظر نظر آئے ہوں گے تو آئین اکبری کی تقریظ اور

اک تیرمیرے سینے میں ماراکہ ہائے ہائے

دالی غزل سے کہیں زیادہ اشارات ان کے ذہن ونظر کومتوجہ کرنے کے لیے ملے ہوں گے۔ان کے کلام میں تشکیک،استقبام، بے یقنی،

كعبر ع يجهي بكيسام يآ گے۔

جیرال ہون پرمشاہدہ ہے کس صاب میں جسے سوالات کہیں اندر اندر پروان چڑھ رہے ہوں گے۔جو اُن کی شاعری کا

بہترین حصة قراریائے۔

غالب كابنارى ميں قيام ان كے اس سفر كے دوسرے مقامات كے قيام سے اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ اور مقامات پر تو انہیں وہ ساری با تیں ملی ہوں گی جواجنبی بستیوں اورراستوں میں عمو ماملتی ہیں اور ہر نے مسافر کوجیرت میں ڈالتی ہے مگر بنارس دہلی کی طرح اس ملک کا ایک تاریخی شہر ہونے کے باوجوداس بوری تہذہبی روایت سے بہت کچھ مختلف بھی تھا جس کے درمیان غالب دبلی اور آگرہ میں ملے تھے۔خصوصاً اس علاقے کے اشرافیہ کا بناایک الگ طرزِ زندگی تھا۔ بنارس ہندوستان کی قدیم دیدک تہذیب اور ہندوعقاید کے مطابق ایک مقدس ترین شہرتھا۔ یہاں اس ملک کے قدیم علوم کے مراکز تھے۔ گنگا کا گھاٹ د بلی میں جمنا کے گھاٹ ہے ہی نہیں ساری دنیا کے دیاروں کے ساحل ہے کتنا مختلف ہوگا۔اور وہ صرف گھاٹ نہیں ہوگا۔اس کے پیچھے ہزاروں سال کی جیتی جاگتی تہذیب ہوگی۔اس کا اندازہ بنارس آئے بغیر کیسے ہوسکتا تھا۔ بھر دہلی کی طرح یہاں بھی ایک طرح کی ہموار تہذیبی زندگی بھی تھی جو تاریخ کے تمام نشیب وفراز ہے گزرنے کے باوجود ہر بار پھرا پی وضع پر واپس آ جاتی تھی۔ چنانچہ غالب کے لیے جیرتوں کا ایک نیا سال تھا جو ہنارس میں اُنہیں ملا۔جیسا کہ اُن کی اس دور کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔شہر کے حسن ،اس کے حسینوں کی اوائیں مگنگا کے گھاٹ کے مناظر اور ان سب سے زیادہ وہاں کے عالموں، سادھوؤں اور سنتوں کی گفتگو کی گہرائی ،غرض کہ ایک ایسی زندگی ملی جس ہے وہ آشنا تو تھے کہ ہندوستان میں کون اس ہے نا آشنا ہوگا مگر جس کے درمیان رہ کراس ہے اس قدر ہم کنار ہوئے کدان کی شاعری میں "ماتیں جب مث گئیں اجزائے ایماں ہوگئیں" یا "" بہیں کھے سبحہ وزنا ر کے بھندے میں گیرائی" جیسی باتیں آگئیں چنانچہ ان کے ہاں تصوف اور دیدانت کے اثر ات محض روایتی اور'' برائے شعرگفتن'' بی نہیں آئے ہوں گے۔ ان سب باتوں پر اور غالب کی زندگی کے اس اہم دور پر زیادہ مجرائی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ان کی شاعری کی خوبصورتی اور ان کے افکار پر بہت ہے اثرات کواس وقت تک نہ پورے طور پر سمجھا جا سکتا ہے نہ لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے جب تک ان متعدد عناصر کوہم رشتہ کر کے ندد یکھا جائے۔

# عالب كا قيام بنارس

غالب کاسفر کلکتہ اُن کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اپنی پنشن کے مقدمہ کے سلسلے میں وہ دلی سے کلکتے گئے تھے۔ اُنہوں نے کس سنہ میں سفر کا آغاز کیا۔ اس کے بارے میں محققین کی رائے مختلف ہے۔ 19۲۵ء سے کے کر 19۲2ء تک من بتایا جا تا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جنوری ۱۸۲۹ء کے آس پاس دبلی سے روانہ ہوئے تھے اور ۲۹ رنومبر ۱۸۲۹ء کو دبلی واپس پنچے۔ غالب کے سفر کا بیدوہ زمانہ تھا جب ذرائع آمدورفت بہت محدود تھے اور عام آدی کے لیے دبلی سے کلکتے جانا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔

برطانوی حکومت کے افسران بیسفرکرتے تھے لیکن اُن کے لیے راستے بھرمختلف مقامات پر آ رامدہ بھیوں کا انتظام ہوتا تھا۔ غالب کو اپنے محدود مالی وسائل کی وجہ ہے اس سفر میں گھوڑے پر بھی چلنا پڑا، بیدل بھی سفر کیا، کشتی پر بھی جیٹے، بیل گاڑی میں بھی جیٹے اور لڑیا میں بھی سفر کیا۔

غالب دہلی ہے روانہ ہوکر فیروز پور جھر کہ پنچے۔وہاں کچھے طالات ایسے تھے کہ انہیں دہلی آنا پڑا اور پھر یہاں سے دوبارے فیروز پور گئے ۔فیروز پور سے غانب فرخ آباد ہوتے ہوئے کا نیور پھرلکھنو کھنو سے پھروالیس کا نیور ،کا نیور سے باندہ پنچے۔سفر کی ان منزلوں کی تفصیل میں نے اپنی کتاب عالب کاسفر کلکتہ اور کلکتے کا ادبی معرکہ میں دی
ہے۔ باندہ میں عالب کی دوتی وہاں کی ایک مقتدر شخصیت محرعلی خاں ہے ہوگئی۔ عالب
نے محرعلی خاں کے نام فاری میں جو خطوط لکھے ہیں ، اُن ہے باندہ کے حکم اِس اور اپنے سفر کے حالات خاصی تفصیل ہے مل جاتے ہیں۔ عالب نے باندہ کے حکم اِس اور اپنے ماموں زاد بھائی نواب ذوالفقار علی خاں ہے باندہ کے ایک مہا جن ای کرن ہے دو ہزار روپے قرض لیے اور الد آباد کے لیے روانہ ہوگئے۔ عالب نے محمطی خاس کو دوخطوط کھے ہیں مور ہیں باندہ سے الد آباد کے سفر کے حالات خاصی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ غالب جس میں باندہ سے الد آباد کے سفر کے حالات خاصی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ غالب باندہ سے پیر کے دن نکلے وان کی پہلی منزل مودہ تھی۔ عالب نے مودہ میں تین دن آ رام کیا اور پھر وہاں سے چذہ تارائے لیے روانہ ہوگئے۔

جب غالب مودہ سے روانہ ہوئے تھے تو اُنہوں نے ایک چھڑا جے اڑیا کہتے ہیں سامان لے جانے کے لیے کرایے پرلیا اور گھوڑے سے روانہ ہوئے۔غالب کومودہ سے چلّہ تارا تک چہنچنے کے لیے ایک گاؤں میں رات گزار نی پڑی۔

غالب نے محملی خال کے نام ایک خطیمی لکھاہے:

'' یہ چھڑا تو مجھ سے بھی زیادہ کر در اورضعیف نکا۔ آ ہستہ خرام

بلکہ ماہ خرام کی حالت تھی۔ دن بھر میں ہارہ کوئ کا سفر بھی طے

نہیں کر سکا بعنی مودہ سے چلہ تارانہیں پہنچ سکا۔ مجھے مجبورا

راستے میں ایک گاؤں میں رات گزار نی پڑی۔منگل کی آخری

شب روانہ ہوااور دو پہر کو چلہ تارا بہنجا۔ چلہ تاراسے غالب شتی

كة ريع الدآبادرواند مو كئے "

اس سفر کے بارے میں اُنہوں نے محملی خال کو لکھا ہے:

"میں نے چھڑ ہے کے ظلم وستم سے بنگ آ کرخودکو دریا میں
ڈال دیا۔ یعنی اس مقام سے میں نے یہ شتی کرایے پرل بتمام
سامان ،گھوڑ ہے اور ساتھ چلنے والے لوگوں کو کشتی میں بھر کر
سسم اللہ مجری ہاو مو مسھا پڑھ کر دریا ہے جمنا میں سفر کر

رہا ہوں۔ میں بنارس میں جو دفت گزارنا چاہتا تھا ،اب وہ الہ آباد میں گزاروں گا۔ یہاں چند روز آرام کر کے ضروری سامان فراہم کرنے کے بعد آ گے کاسفرشروع کروں گا۔'' لیکن غالب پروہاں نہ جانے کیا بیتی کہ وہ چوہیں گھنٹے سے زیادہ اس شہر میں نہیں زے۔ غالب نے محمطی خال کے نام ایک خط میں لکھا ہے:

''خدا کی شم اگر دبلی جانے کے لیے واپسی پر مجھے الہ آباد

سے گزرنا ہوا تو میں ترک وطن کردوں گا اور وطن واپس نہیں
جاؤں گا۔ قصہ مختصرا یک رات اورا یک دن اس بھوت پلیت کے
شہر میں اس لیے گزارے کے وہاں بار برداری کے ذرائع نہیں
مل سکتے تھے۔اس جرم میں مجھے الد آباد میں قیدر ہنا پڑا۔''
فالب نے نواب محملی خال کے نام ایک خط کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے:

"جواله آبادوتعريف بنارى پرمشمل بـ

ای شکایت نامهُ آدارگی ہاے من است قصهُ دردِ جدائی ہا،جدا خواہم نوشت

یت کریمیری آوارہ گردی کا شکایت نامہ ہے۔ در دِفراق کی داستان علا صدہ آکھوں گا۔ نواب محمطی خاں کے نام ایک خط میں غالب نے الد آباد سے بنارس تک کے سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھاہے:

''دوسرےدن ایک بیل گاڑی کرائے پرلل گئے۔ منے کے دفت گنگا

کے ساحل پر پہننے گیا ۔ ہوا کی طرح تیزی سے پانی پر سے
گزرا( گنگا پار کرلی) پائے شوق کے ساتھ بناری کی طرف
سرگرم سفر ہوگیا۔ جس دن بناری پہنچا، بادہ جانفزا اور شھنڈی
شفنڈی ہوا، مشرق کی طرف سے چل رہی تھی ۔ جس سے میری
جان کو طافت ملی اور دل میں تازگی پیدا ہوگئی۔ اُس ہوا کے انجاز
فال خیار کو ( یعنی میر ے جسم کو ) علم فتح کی طرح بلند کر دیا۔''
غالب نے دہلی میں اپنے ایک دوست رائے جھے مل کوسفر کی تفصیل لکھتے ہوئے
چارمصرعوں کا درج ذیلی فاری قطعہ لکھا ہے۔

مغلوب سطوت شرکا غالب حزی کاندر تنش زضعف، توال گفت جال نه بود گویند زنده تابه بنارس رسیده است مارا به این گمال نه بود

(شرکا کی شوکت وسطوت سے غالب حزیں مغلوب ہو گیا ہے۔ایبا لگتا ہے جیسے کمز دری کی وجہ سے اس کے جسم میں طاقت ہی باقی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ بنارس تک زندہ پہنچ گیا ہے۔ ہمیں اس گیا وضعیف سے بیتو قع نہیں تھی۔)

"طویل بیاری کے بعد جب غالب بناری پنچے تو انہیں اچا تک بیاری سے نجات مل کی۔وہ ایک مہینے بناری میں رہے۔اس شہر کی حیثیت غالب کے لیے اس نخلتان کی بن گئی جو تیتے ہوئے ریکتان میں طویل سفر کے بعد مسافر کے لیے فردوس پریں کی حیثیت رکھتا ہے،جس کا ٹھنڈا پانی ،ٹھنڈی ہوا کیں اور درختوں کی حیات بخش چھاؤں ،جسم اور روح کے جلتے ہوئے زخموں پرمرہم کا کام ہوتی ہے۔"

غالب نے نواب محمطی خال کے نام بنارس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: "بنارس کی ہوا کے اعجاز نے میرے غبار وجو دکوعلم فتح کی طرح بلند کر دیا اور وجد کرتی ہوئی سیم کے جھوٹکوں نے میرے ضعف اور كمزوري كو بالكل دور كر ديا مرحبا! اگر بنارس كواس كي دل كشي اور دل سینی کی وجہ سے میں سویدا ے عالم کبول تو بجا ہے۔مرحبا۔اس شہرکے جاروں طرف سبزہ دگل کی ایسی کثر ت ے کدا گراسے زمین پر بہشت مجھول تورواہے۔اس کی ہوا کو بیہ خدمت سونی گئی ہے کہ وہ مردہ جسموں میں روح پھونک دے۔اس کی خاک کا ہر ذرہ راہرو کے یا دُل سے پیکان خار باہر مینے لے۔اگر گنگااس کے یا دُل پراپنا سرندر گڑتا تو ہمارے دلوں میں اُس کی اتنی قدر نہ ہوتی ۔اگر سورج اس کے درود بوار ے نہ گزرتا تو اتنا تا بناک اور منور نہ ہوتا۔ بہتا ہوا در یا ے گنگا اس سمندر کی طرح ہے ،جس میں طوفان آیا ہوا ہو۔ بددریا آسان پرر ہے دالوں کا گھرہے۔ (اس سے غالب کی غالبًا مراد یہ ہے کہ اس دریا کی لہریں آسان کوچھوتی ہیں)۔سبزہ رنگ بری چہرہ حسینوں کی جلوہ گاہ کے مقالبے میں قد سیان ماہ تانی کے گھر کتال کے معلوم ہوتے ہیں۔اگر میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اُس شہر کے عمارتوں کی کثر ت کاذ کر کروں تو وہ سراسر مستول ہے آباد ہیں اور اگر اس شہر کے اطراف سبز ہ وگل کا بیان کردن تو دوردورتک بہارستان نظرآئے۔''(فاری ہے ترجمہ)

غالب اس خط ميس مزيد لكصة بين:

"استماشا گاہ میں دلفر بی کا بیعالم ہے کہ پر دلیں میں ہونے کا عم دل ہے دور ہوگیا ہے۔اس صنم کدے ہے جب ناقوس کی نشاط آفریں آواز بلند ہوتی ہے تو عجب سرورو کیف کا عالم ہوتا ہے۔بادہ تماشاہے میرا ذوق اس قدر تخور ہوگیا ہے کہ دہلی کی یاد بھی دل سے جاتی رہی۔ یہ عجیب صورت حال در پیش ہے۔اگردشمنوں کی خندہ زنی کا خوف نہ ہوتا تو میں ترک دین کر کے تبیع توڑ دیتا، قشقہ لگا لیتا اور جنیو پہن لیتا اور اس وضع کے ساتھ اُس وقت تک گنگا کے کنارے بیٹھا رہتا جب تک کہ آرائش ہستی کی گردنہ دُھل جاتی اور قطرے کی طرح دریا ہیں نہ ساجاتا۔اس ارم آباد میں قدم رکھتے ہی میں نے کوئی علاج کیانہ کوئی دوا کھائی۔ پھر بھی نے امراض کی تشویش بھی دل ہے دور ہوگئی بلکہ میں بیدوعویٰ کرسکتا ہوں کہاصل مرض میں بھی کچھافا قہ ہوگیا ہے جودوا کیں کھار ہا ہوں ،اُس کی وجہ آئندہ کے لیے حض احتیاط ہے۔ورنہ اس ونت صورت حال میہ ہے نہ تلافی ماضی منظور ہے اور نہ رعایہ بید حال۔

میرے تبلہ! آپ کے دل جی بیہ خیال نہ گزرے کہ اپی خیرہ سری اور پریٹال نظری کی وجہ سے غالب بناری جی اس طرح پھنس گیا ہے جیسے کھی شہد جی یا گدھا دلدل میں پھنس جائے نہیں۔ ہرگزنہیں۔ جھے جیسے فلک زدہ اور گرفآر مصیبت کے لیے کہیں اقامت کا تصور بھی ممکن نہیں۔ سیروتفری کا کے ہوئں۔ بات یہ ہے کہ جھے یہاں قیام کرنا پڑاتا کہ جن دواوی کی ضرورت رہتی ہے وہ حاصل کرول اور پچھابیا رخت سفر فراہم ضرورت رہتی ہے وہ حاصل کرول اور پچھابیا رخت سفر فراہم کردل جس کی سردی کے موسم میں ضرورت پڑتی ہے۔ سرائے نیرنگ میں جوعرف عام میں سرائے درگ آباد کے نام سے نیرنگ میں جوعرف عام میں سرائے درگ آباد کے نام سے

مشہور ہے پانچ دن ہے وجہ گزار دیے۔اس کے بعداس محلے میں اُس کارواں سرائے کے عقب میں ایک مکان ٹل گیا۔ یہ مکان بخیل کی قبرہ بھی زیادہ تنگ وتاریک ہے۔ یہاں سامان سفر کھول کرایک طرف لیٹ گیا۔ ہرچند دواؤں کوطلا کر جوش دینا ایسا ہے جیسے کسی کیٹر ہے کے پیوند پر پیوند نگانا۔اس کے لیے وقت درکار ہے۔ابھی کم سے کم چار بھتے اور میرااس شہر میں قیام وقت درکار ہے۔ابھی کم سے کم چار بھتے اور میرااس شہر میں قیام موگا۔ جو ہفتہ یہاں غفلت میں گزرگیا ،وہ انہی چار ہفتوں میں موگا۔ جو ہفتہ یہاں غفلت میں گزرگیا ،وہ انہی چار ہفتوں میں

ابھی تک پریشان ہوں کہ آگے کا سفر خشکی سے کروں یا دریا کے راستے ۔ یوں سجھ لو کہ آگ اور پانی بیں گر ا ہوا ہوں۔ بھی یہ سوچنا ہوں کہ ظیم آباد تک خشکی کے راستے جاؤں اور وہاں سے کرائے پرکشتی لوں اور بھی خیال آتا ہے کہ یہیں سے دریا کے راستے جاؤں ۔ اب آپ سے بیامبیہ ہے کہ آورگانِ وشت بلا کی مدد فرما کیں اور انگریزی ڈاک سے فورا خط ارسال فرما کیں۔ خطاس انداز سے کھیں کہ جس سے آپ کے پورے فرما کی موسکے۔ ایسا خط نہ ہو جس کے آغاز میں طالات کا علم ہو سکے۔ ایسا خط نہ ہو جس کے آغاز میں خیر بہت عافیت تحریر ہوا در بس ۔ فدا جانا ہے کہ میں آپ کوا کش مادکر تار بتا ہوں۔

انشاء القدالعزين، ميں آپ كے خط كے جواب ميں جو خط لكھوں گا أس ميں يبال سے روائل كى تاريخ لكھوں گا اور يہ بھى لكھوں گا كہ بيں كس رائے ہے آگے جاؤل گا۔''

غالب بناری میں جس مکان میں مقیم تھے، وہ اس قابل نہیں تھا کہ غالب اپنے دوست نواب محمطی خال کو اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے غالب کوشرم آتی تھی نیز اس مکان کا نیالکھنا بھی۔ غالب کوشرم آلی تفصیل اور بیاان الفاظ میں لکھنا پڑا۔

" ہر چند میں اصرار کر رہا ہوں کہ آپ خط ضرور تحریر فرما میں۔ لیکن دل گمنا می اور نیج کسی کی شرم سے ہزار خنجروں سے زخی ہے۔ کیونکہ میں جس مکان میں مقیم ہوں ، وہ آیک بوڑھی عورت کا ہے۔ وہ آئی غریب ہے کہ اُس کے چراغ میں تیل بھی نہیں ہے ۔ اس اُس گا دُل کی طرح ہے جو خراج کی تیل بھی نہیں ہے ۔ دریان ہوگیا ہو۔ اس کے آس پاس کوئی ادا نیگل کے خوف سے وہران ہوگیا ہو۔ اس کے آس پاس کوئی بازار ہے اور نہ کوئی شاندار گھر ، جس کے حوالے سے لوگ یہ مقام تلاش کر سکیں۔ لہذا خط کا ہا کیا لکھا جائے۔ کوئی نامہ بر ، خواہ مقام تلاش کر سکیں۔ لہذا خط کا ہا کیا لکھا جائے۔ کوئی نامہ بر ، خواہ پہلے خیال ہی کیوں نہ ہو۔ کس ہے سے یہاں پہنچ گا۔ مخدومی! مکتوب کو مکتوب الیہ کے ساتھ فدا کے ہر دکر کے یہ پا

محلّه نورنگ آباد عقب سرائے نورنگ آباد ،قریب حویلی گوسی خانسا مال مٹھالی اور میال رمضان کی حویلی میں ۔اسدالله غریب الوطن تازه وارد کو ملے ۔'(فارس سے ترجمہ)

غالب جب بناری پنچ ہیں تو پانچ دن تک سراے نیرنگ آباد میں جے عام طور پر نورنگ آباد کہتے ہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے نورنگ آباد کے عقب میں میاں رمضان ادر مضانی کی حویلی میں گوی خانساماں کی حویلی سے محق ایک مکان کرائے پر لےلیا۔ غالب کے لیے بناری شہر کی حیثیت اس نخلتان کی تھی جو تیتے ہوئے ریکتان عالب کے لیے بناری شہر کی حیثیت اس نخلتان کی تھی جو تیتے ہوئے ریکتان میں طویل سفر کے بعد مسافر کے لیے فردوی بریں کا درجہ رکھتا ہوجس کا ٹھنڈ اپانی ،ٹھنڈ کی ہوا کی حیات بخش چھاؤں جسم اور روح کے جلتے ہوئے زخموں پر مرہم کا کام مور کرتی ہے۔ کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

ریل سے کلکتے تک کے اس انہائی تکلیف دہ سفر کی غالب کی فاری مثنوی جراغ دیئے۔اس مثنوی کا شار ہندوستان کے فاری ادب کے اعلاشہ پاروں میں ہوتا سے۔بناری شہرکوشاید ہی کسی اور نے غالب سے بہتر خرائے تحسین پیش کیا ہو۔ایک سوآٹھ اشعار میں اُنہوں نے بنارس کی تمام ماۃ ی اور روحانی خوبیوں کا إحاطہ جس طرح کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔

اس فاری مثنوی کے کئی اردوتر جے ہوئے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ وہ ترجمہ پہند ہے جو ڈاکٹر حنیف نقوی نے کیا ہے، اس میں اپنی کتاب نالب کاسفر کلکتہ اور کلکتے کا ادبی معرکہ میں اور اس مقالے میں حنیف نقوی صاحب کے ترجمہ کیے ہوئے اشعار نقل کے ہیں۔ اب اس مثنوی کے چھاشعار ملاحظہ ہوں۔

ہوا ہوں گھر سے ہیں ہر چند بے گھر کھلایا جھے کو ان لوگوں نے کیوں کر چمن کے جچوٹے کا رنج کم ہے جھے بے مہری یاراں کا غم ہے جھے بے مہری یاراں کا غم ہے چمن میں ہیر تعمیر نشیمن جمن میں ہیر تعمیر نشیمن بہر تعمیر نشیمن بہر تعمیر نشیمن بہر تعمیر نشیمن بہر کا دامن

ال ونت غالب کی نظر میں وہ'' شاخ گل کا دامن''جس پر غالب اپنا آشیانہ بنا سکتے تھے، بنارس شہرتھا۔اس شہر کی تعریف میں غالب لکھتے ہیں:

نظر میں آج اک ایبا چن ہے جو رنگ ونورونکہت کا وطن ہے دہال تک جب سے بائی ہے رسائی گئی ہو دوئی کا دائی ہو ادائی ہیں اورائی کئی کو دوئوئی گلشن ادائی ہو ہے بید اس کے وصف کا فیضِ نمو ہے زبال جنت طراز گفتگو ہے بنارس نام اُس کا پہشم بد دور بنارس نام اُس کا پہشم بد دور بہشت خرص و فردوی معمور بہشت خرص و فردوی معمور

اس کے بعد عالب تنائخ کے عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جولوگ تناسخ کے فلفے کے ماننے والے ہیں، اُن کا عقیدہ ہے بنارس ایسا مقدس شہرہے کہ جن لوگوں کی روح اس سرزمین پرتن خاکی سے پرواز کرتی ہے ، انہیں آوا گون سے نجات مل جاتی ہے۔ بقول غالب:

تنائ ہے جن لوگوں کا ایماں وہ بیں یوں ارض کائی کے ثا خواں نکتی ہے بہاں جب روح تن سے نو پائی ہے نوات آوا گون سے نو پائی ہے نوات آوا گون سے بہار آئی ہے نوگ آرزو پر بہار آئی ہے نوگل آرزو پر حیات جاوداں ملتی ہے مر کر

جیدا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ بناری آنے سے پہلے غالب طویل عرصے تک بیار رہے تھے، کین بناری پنچے تو آئیس اس شہر کی آب وہوا ایسی راس آئی کہ مرض میں بڑی حد تک افاقہ ہوگیا، اس لیے غالب بناری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

" پولوں کی اس سر زمین پر میرا دل آیا ہے۔ کیا اچھی آبادی ہے، جہاں بہارکا چلن ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ دبلی جیسا شہراس کا طواف کرنے آتا ہے۔ سبحان اللہ ، بنارس کو خدا نظر بدسے بچائے۔ یہ ایک مبارک جنت ہے ، یہ بھرا پر افر دوس ہے۔ اس شہرگی گھانس پھونس بھی گویا باغ ہا وراس کا گر دوغبار بھی روح کا طلیف غبار ہے۔ دنیا کے اس پرانے بت کدے میں جو ہمیشہ رنگ بدلتا رہتا ہے ، بنارس کی بہار رنگ کی تبدیلی ہے محفوظ رنگ براس کا ہویا گرمی کا ، ہرموسم میں یہاں کی فضا جن بہار کا موسم ہو، خزاں کا ہویا گرمی کا ، ہرموسم میں یہاں کی فضا جنت بی رہتی ہے۔

اس مثنوی میں ایک اور مقام پر بنارس کی تعریف کس خوب صورت انداز میں کی \_\_\_ - غالب کہتے ہیں :

> بنارس شلبر رنگیں قبا ہے بیر گنگا،اُس کا گویا آئینہ ہے

فلک نے رکھ کے حسن اس کا نظر میں جڑا ہے آئینہ سورج کا زریس خدا رکھے یہ 'ثانِ حسِ کامل تہیں جز آئینہ جس کا مقابل يه جلوه گاهِ حسنِ لا ابالي جہاں میں ہے مثال بے مثالی خوشا گنگا میں ہے برتو فشانی بنارس خود بنا ہے اپنا ٹائی دراصل اس رہنمائی کے بہانے اتاری ہے نظر دست تضا نے کہ ہے ارژنگ چیں میں سحر ایا یہ ہے دنیا میں کوئی شہر ایا چن اس کے بیاباں در بیاباں بهار اس کی گلتان در گلتان غالب نے دوشعروں میں منارس کو بت پرستوں کا حرم، زیارت گاہ متنال ،عبادت خاندُ نا قوسيال اور كعبهُ مندوستال كبايج جریم بنت پرستال ہے ہے نظر زیارت گاہ متال ہے یہ ظہ عبادت خاند ناقوسیال ہے یہ گویا کعبہ ہندوستاں ہے غالب بنارس کی تعریف میں طرح طرح کی خوب صورت تشبیهیں واستعارے

استعال کرتے ہوئے کہتے ہیں: "بول کہو بنارس ایک دار باحسین ہے جس کے ہاتھ میں سنگھار کے لیے میے وشام گنگا کا آئیندر ہتا ہے۔اس پری چہرہ یعنی بنارس کے چہرے کا عکس اتار نے کے لیے آسان نے سورج کا آئینہ سونے سے بنایا ہے۔ نام خدا اس کا حسن وجمال کیا ہے کہ آئینے بیں اس کا عکس رفضاں ہے (گویا بنارس شہر کی کچھ عمارتوں کا جب گنگا بیل عکس پڑتا ہے تو وہ لرزتا ہے )۔ جب بنارس شہر نے دریا ہے گنگا بیل اپنا عکس ڈالا تو آپ بی اپنی نظیر بنارس شہر نے دریا ہے گنگا بیل اپنا عکس ڈالا تو آپ بی اپنی نظیر بن گیا اور جب پانی کے آئینے بیل اس کی صورت دکھا دی تو اب بن گیا اندیشہ نہیں رہا چین کے ملک بیل بنارس جسیا نگار ستان نہیں ہوگا۔ چین تو کیا ساری دنیا میں ایسا شہر نہیں ہوگا۔ چین تو کیا ساری دنیا میں ایسا شہر نہیں اور جو گئی اس کی رہا ہی ہوگا۔ بنارس شہر کے جنگل جنگل لالہ زار بھر ہے ہوئے ہیں اور ہوگا۔ بنارس شہر کے جنگل جنگل لالہ زار بھر ہے ہوئے ہیں اور ہوگا۔ بنارس شہر کے جنگل جنگل کا لیہ زار بھر ہے ہوئے ہیں اور

اس کی بہاریں گلستاں در گلستاں ہیں۔''

اس کے بعد غالب بنارس کی تعریف کا ایک نیا پہلونکا لتے ہیں:

''میں نے ایک رات ایک ایسے خص سے جوروش بیان تھا اور

زمانے کی گردشوں کے راز سے واقف تھا۔ پوچھا کہ آپ دیکھتے

ہیں۔ دنیا سے نیکی غائب ہوگئ۔ وفا ، حمیت ، دل جوئی دنیا میں

باتی نہیں رہی۔ ایمان کا صرف نام ہی باقی رہ گیا ہے۔ جعل اور

فریب کے سواکام نہیں چلا۔ باپ بیٹوں کے خون کے بیا سے

فریب کے سواکام نہیں چلا۔ باپ بیٹوں کے خون کے بیا سے

ہیں اور بیٹے اپ باپ کی جان کے دشمن سے ہوتی جارئی سے

الجھا ہوا ہے اور محبت ساری دنیا سے غائب ہوتی جارئی ہے۔

پانچ اشعار میں غالب روش بیان سے ابنا یہ سوال کر کے پوچھتے

ہیں کہ قیامت کی الی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر قیامت کوں

نہیں آ جاتی۔ قیامت کا صور پھو نکتے ہیں اب کا ہے کی دیر ہے۔

قیامت کو کس نے روک رکھا ہے۔'

غالب بردے خوب صورت انداز میں اس روش بیان انسان کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ: ''وہ بناری اس کی طرف اشارہ کر کے مسکرادیا اور اس نے کہا کہ اس شہر کی آبادی قیامت کورو کے ہوئے ہے۔ دنیا کے بنانے والے کو می منظور نہیں ہے کہ اس رنگین اور خوب صورت آبادی کو تناہ وہر باد کردے۔ بناری کا وقار اتنا بلند ہے کہ قوت خیال اس کی چوٹی تک نہیں پہنچ یا تا۔''

د بلی سے کلکتے تک عالب کو دوشہر لکھنو اور الد آباد نفرت کی حد تک برے لگے۔ ایک تو لکھنو جسے انہوں نے مخیرشا کستہ اور دوسراالد آباد جسے اُنہوں نے مخیرشا کستہ اور غیر مہذب لوگوں کا شہر '' ہولنا ک وادی '' رُوسیاہ' لعنت خدا بر آن خرابہ باد' کلھا ہے۔ نواب محملی خال کے نام ایک فاری خط کا آغاز الفاظ میں کیا ہے:

ججوالهآباد وتعريف بنارس

ایں شکایت نامہ آوارگی ہائے من است قصہ در دِجدائی ہا، جداخواہم نوشت لیخی بیتر ریمبری آوارہ گردی کا شکایت نامہ ہے۔ در دِفراق کی واستان علا حدہ لکھوں گا۔ اس لیخی بیتر ریمبری آوارہ گردی کا شکایت نامہ ہے۔ در دِفراق کی واستان علا حدہ لکھوں گا۔ اس کے برعمس غالب کوسفر کے دوران دوشہر پہند آئے۔ایک نوعظیم آباد (پیشنہ )اور دوسرا بنارس۔

عالب نے کلئے میں بائیس (۲۲) اشعار کا ایک قطعہ کہا تھا۔ اس قطعے میں غالب کے دوشعر بین:

منتمش چوں ہُودَ عظیم آباد گفت رنگیں تر از نضائے چن گفت سیت ایں بناری؟ گفت شاہدے مست محو گل چیدن

جن دنوں غالب بناری میں تھے بظاہراُن کا سر پرست، مداح ، عقیدت مندیا شاگرداُس شہر میں نہیں تھا۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ غالب نے بناری میں استے دن کیوں شاگرداُس شہر میں اتنی تعریف کیوں کی۔ غالب بناری میں گمنام زندگی گزار رہے تیام کیا اور بناری کی اتنی تعریف کیوں کی۔ غالب بناری میں گمنام زندگی گزار رہے ہوں۔ بیان کے مزاج کے قطعاً خلاف تھا۔

مالک رام صاحب اور قاضی عبدالودود نے غالب کے قیام بناری کے باری میں میں لکھا ہے کہ شاید غالب کی غارت گر ہوش پر فریفتہ ہوگئے تصاور غالب کے بناری میں قیام کی وجہ وہی غارت گر ہوش تھا۔ بناری ہے دوانہ ہونے کے بعد کافی عرصہ تک غالب اس غارت گر ہوش کوفراموش نہیں کر سکے۔

غالب نے نواب محم علی خال کے خط میں ایک قطعہ لکھا تھا جس کا ایک شعریہ ہے:

کاش ،کان ہت کاشی در پزیر دم، غالب بندہ توام گوئیم، گویدم زناز، آری

( کاش بناری کاوہ حسین بت مجھے قبول کر لے۔ میں کہوں کہ میں تیرا غلام ہوں اوردہ نازے کے بے شک۔)

اس شعرے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کی غارت گرِ ہوش کے عشق میں گرفمآر ہو گئے تھے،اس لیے غالب کے قیام بنارس میں اتنے دن لگے۔

## بنارسی کی دوستی

مرحوم قاضی عبدالودود نے ۱۹۲۹ء کے غالب صدی سمینار کے نظبۂ افتتا حیہ میں غالب کی لیعض تحریروں کے ابہام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

''بہت کی باتیں مشاروں میں جیں۔ مثلاً علائی کے نام سے ایک خط میں ہے کہ میں نے بناری کی حمایت میں گالیاں کھا کیں ۔علائی کسی شخص کو سائیسوں سے پٹوانا جا ہے گھا کی کے عالیہ میں ہے کہ میں اخر نہیں وہ شخص کو سائیسوں سے پٹوانا جا ہے ۔غالب مانع ہیں ۔خبر نہیں وہ شخص کون تھا اور علائی کی سے ۔غالب مانع ہیں ۔خبر نہیں وہ شخص کون تھا اور علائی کی ۔

ناراضی کاسب کیا تھا؟''
اس کے تقریباً تمیں سال کے بعد شمس الرحمٰن فاروتی نے ماہنامہ' شب خون' اللہ آباد کے اکتوبر ۱۹۹۸ء کے شارے میں بنی مادھور سوا کے فرضی نام سے اپنی ایک نہایت دلیسپ تحریر' غالب افسانہ'' شاکع کی۔اس سوانحی افسانے میں رسوااور غالب کی ملاقا ہے دوران ملاحمہ عمر سابق بناری کے بارے میں عالب کا ایک مکالمہ ان الفاظ میں نقل ہوا

ے:

"ملا سابق عليه الرحمه كے نام سے واقف ہوں ان كى مثنوى
" تاثيرِ محبت " ميں نے اپنے بنارس كے قيام ميں ديكھى تقی - براے جيد آدمی تھے" ۔ و

رسالے کے منی جون ۱۹۹۹ء کے مشترک شارے میں'' کہتی ہے خلق خدا'' کے مستقل عنوان کے تحت ڈ اکٹر گیان چند جین کا ایک طویل خط شائع ہوا ہے۔اس میں انہوں نے منقولہ کہالا دونوں تحریروں کے حوالے سے اپنے مشاہدات و تاثر ات سپر دِقلم کرتے ہوئے فرمایا ہے:

"أج كل مين قاضى عبد الودود كى تحريرون مين منتغرق ہوں، بالخصوص ان كى غالبيات ميں \_(اس سلسلے ميں ) آپ سے جومددملی ہے،اس کا ذکر کرتا ہوں۔قاضی صاحب نے دہلی میں غالب انٹرنیشنل سمینار ۱۹۲۹ء میں اپنا طویل افتتاحی خطبہ پڑھا۔اس میں کہا کہ غالب نے علائی کے نام کے ایک خط میں کہاہے کہ میں نے بناری کی حمایت میں گالیاں کھا کیں۔انہوں نے خط کی تفصیل نہیں دی ۔ بہر حال میں نے تلاش کیا فلیق انجم كے مرتبہ" غالب كے خطوط" جلداول ، خط۵۳ ميں لكھا ہے : "ایک بار میں نے دکنی کی دشنی میں گالیاں کھا کیں ،ایک بار بناری کی دوتی میں گالیاں کھاؤں گا۔ "بہاں دکنی ہے مراد فاری کی لغت "بر ہان قاطع" کا مولف محمد حسین بر ہان ہے۔ بناری کون ہے؟ قاضی عبدالودود کو معلوم نہ تھا ۔ جانا جاتے تھے۔ میں بھی واتف نہ تھا ۔نومبر "شب خون" کے" سوانی گوشے 'میں آپ نے خان آرزو کے شاگرد ملاسابق بناری (۱۷۳۰ء ۱۸۱۰ء) کا ذکر کیا ہے ۔اب بات صاف ہوگئی۔جنوری کے "شب خون" میں قاضی افضال حسین نے اين مراسل من لكماب:

".....اللاساتق بناری شمس الرحمٰن فاروقی کے نانہائی جد اعلیٰ عضم الرحمٰن فاروقی کے نانہائی جد اعلیٰ عضم الرحمٰن فاروقی کے نانہائی جد الن کا کوئی معاملہ نہ تھا۔"

معاملہ تو تھا۔ غالب نے علائی کے نام کے خط میں بناری کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے رسوا کے نام کے 'غالب افسانہ' میں غالب کی زبانی کہلایا ہے:

"للاسابق عليه الرحمه كے نام سے واقف ہوں۔ان كی مثنوی" تاثیرِ محبت "میں نے اینے بنارس کے قیام میں دیکھی تھی۔ بڑے جید آ دمی تھے۔"

۔ لکھیے کہ بیسب آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ بیحوالہ بناری کی شناخت اور غالب سے ان کی دوئی کے شناخت اور غالب سے ان کی دوئی کے بوٹ کے لیے مفید ہوگا۔ قاضی عبدالودود فاری ادبیات کے بڑے عالم شخے۔ آپ نے نوانبیں بھی ذک دے دی۔''ء

جین صاحب کے ان ارشادات پر اظہار خیال سے پہلے بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ علاقی کے نام غالب کے اس خطر پر بھی ایک نظر ڈال کی جائے جس کے حوالے سے '' بناری'' کی شناخت کا بیمسکارز پر بحث آیا ہے۔ مرزاغالب نے اس خطر میں لکھا ہے:

"فضمنا ذکرایک مد برکا لکھا جاتا ہے۔ جوتم نے اس مد برکے صفات لکھے، سب سے ہیں۔ احمق ، خبیث النفس، حاسد، طبیعت بری، بہتے بری، ایک بار میں نے دکنی کی دشمنی میں گالیاں کھا کئی ، ایک بار بناری کی دوئی میں گالیاں کھا کا گالیاں کھا تھا، وجہاس کی بیتی گالیاں کھا تھا، وجہاس کی بیتی کہ میں نے ساتھا کہتم نے اپنے سائیسوں سے کہددیا ہے یا کہا چاہے ہو کہ اس کو بازار میں بے حرمت کریں۔ یہ خلا فی شیوہ موسین ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ قصد نہ کرنا۔ یہ مویکہ اس قول کا ہے جو میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہتم یوں تصور کرد کہ اس نام کا آدمی اس کتے میں بلکہ اس شہریں کوئی نہیں۔ " ی

اس خط میں تین اہم با تیں معلوم ہوتی ہیں ، پہلی بید کہ اس میں جس'' بناری'' کی

دوق میں گالیاں کھانے کا ذکر آیا ہے ، وہ اس وقت بہ قیدِ حیات تھا اور دہلی میں موجود تھا۔ دوسری بید کہ غالب اور علائی کی طرح عقائد کے اعتبارے وہ بھی اثا عشری تھا۔ اس کی سرکو بی کو نظاف شیوہ موضین ' قرار دیناای جانب اشارہ کرتا ہے۔ تیسری بید کہ وہ دہلی میں غالب اور علائی کا ہم محلّہ یعنی بنی ماران کا باشدہ تھا۔ اس پس منظر میں غور کیا جائے تو جین صاحب کے فرمودات سے اتفاق کی مطلقاً کوئی تھنج نش نظر نہیں آتی۔ کوں کہ ملا محرحر سابق بناری نہ تو غالب کے ہم محلّہ سے اور نہ ہم عصر۔ وہ ۱۸۱ میں یعنی اس خطکی تحریر سے تقریبا مارک کی ایسی ساٹھ سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ علاوہ ہریں وہ نئی العقیدہ تھا در اہل علم ان کی کی ایسی کارگز اری سے واقف نہیں جس کی تائید یا جمایت کا خمیازہ ان کے کی دوست کو گالیوں کی مورت میں بھگتنا پڑ اہو۔ اس وضاحت کے بعد جین صاحب کے بیم خو مات از خود ہے معنی مورت میں بھگتنا پڑ اہو۔ اس وضاحت کے بعد جین صاحب کے بیم خو مات از خود ہے معنی موجاتے ہیں کہ فار وقی صاحب نے ملائحہ عمر سابق بناری کی شخصیت سے پر دہ اٹھا کر بناری موجاتے ہیں کہ فاروقی صاحب نے ملائحہ عمر سابق بناری کی شخصیت سے پر دہ اٹھا کر بناری کی شاخت اور غالب سے ان کی دوئی کا مسئلہ بڑی حد تک مل کر دیا ہے اور اپنی اس موجاتے ہیں کہ ذریعے انہوں نے قاضی عبد الودود کو بھی جو فاری ادبیات کے بڑے عالم دریا ہے۔

ہمارا خیال ہیہ ہے کہ اس معاطے میں تحقیق کا دائر ہا گرصرف علائی کے نام غالب کے خط تک محدود رکھا جائے تو زیر بحث مسئلے کا حل ہ آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔ اس خط کے پس منظر میں ہمارا ذہمی باربار جس شخص کی طرف شقل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مرزا یوسف علی خال عزیز بناری ہیں۔ اس کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ غالب کے صلفہ احباب و تلانہ ہیں ان کے علاوہ ایسا کوئی اور شخص نظر نہیں آتا جو بناری سے وطنی نسبت رکھتا ہواور جس کی طرف شمیں ان کے علاوہ ایسا کوئی اور شخص نظر نہیں آتا جو بناری سے وطنی نسبت رکھتا ہواور جس کی فاطر انہیں ہے حد عزیز ہو۔ دو مرک وجہ یہ ہے کہ دبلی بیں ان کا قیام محلّہ بنی ماران میں غالب کے پڑوی ہی میں تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دبلی بیں ان کا قیام محلّہ بنی ماران میں غالب کے پڑوی ہی میں تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مقالب کی طرح وہ بھی اثنا عشری عقید سے جو تھا اور سب سے اہم عبد سب سب یہ ہے کہ غالب کو زبان ولفت کے بعض مسائل میں 'ڈیر بانِ قاطع'' کے مولف محر حسین میں سب یہ ہے کہ غالب کو زبان ولفت کے بعض مسائل میں 'ڈیر بانِ قاطع'' کے مولف محر حسین میں سب یہ ہے کہ غالب کو زبان ولفت کے بعض مسائل میں 'ڈیر بانِ قاطع'' کے مولف محر حسین کی معروف اساتہ ہو میں کہ ذمت و ملامت کا ہدف بنا پڑا تھا۔ عزیز کو بھی اپنے زمانے کے معروف اساتہ ہو میں اور زبان دانوں پر خواہ مخواہ اعتراض اور ان کی ایک خواہ اعتراض اور ان کی

اصلاح کا عارضہ لاحق تھا جس کے نتیجہ میں بھی بھی نوبت بحث و تکرار اور مناقشے اور معارضے تک بہنچ جاتی تھی۔

مرزاغالب یوسف علی خال عزیز کوکس قدرعزیز رکھتے تھے،اس کا اندازہ ان کے مندرجہ ذیل بیانات سے کیا جاسکتا ہے۔ منتی نبی بخش تقیر کو ۲۲۳رجنوری ۱۸۵۲ء خط میں لکھتے ہیں:

" مرزانجف علی خال مرحوم …… کے فرزندِ ارجمند مرزابوسف علی خال کو میں اپنے فرزند کی جگہ مانتا ہوں ،اور ان کی سعادت مندیاں اور خوبیاں کیا بیان کروں کہ میں ان کا عاشق ہوں ۔''

منشی شیوزائن آرام کے نام لارنومبر ۱۸۵۹ء کے خطیس رقم طراز ہیں:

"مرزا بوسف علی خال عزیز ….. عالی خاندان اور نازیرورده آدمی ہیں۔ان کو جو راحت پہنچا دَگے اور جوان کی خدمت بجالا دُگے ،اس کا خدا ہے اجر پا دُگے۔'' مرزا حاتم علی مہرکوہ ۱۸۱ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں :

> "مرزایوسف علی خان آئھ دی مہینے ہے مع عیال واطفال ای شہر میں مقیم ہیں۔ایک ہندوامیر کے گھر پر کمتب کا ساطور کرلیا ہے۔میرے مسکن کے پاس ایک مکان کرائے کو لے لیا ہے،اس میں رہتے ہیں سوہ اب ہروقت یہیں تشریف رکھتے ہیں۔دات کوتو پہر جھے گھڑی کی نشست روز رہتی ہے۔"

صبیب الله ذکا کے نام ۲۲ رومبر ۲۲۸اء کے خط میں لکھتے ہیں:

''دیوسف علی خال شریف وعالی خاندان ہیں۔ بادشاہِ دہلی کی سرکار ہے ہیں روپے مہینا پاتے تھے۔ جہال سلطنت گئی ، وہال شخواہ بھی گئی۔ شاعر ہیں ، ریختہ کہتے ہیں ، ہوں پیشہ ہیں ، مضطر ہیں۔ ہرمد عا کے حصول کوآسان سجھتے ہیں علم اسی قدر ہے کہ لکھ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا باپ میرا دوست تھا۔ میں ان کو بجاب فرزند سجھتا ہوں۔ بہ قدرا بی دستگاہ کے کچھ مہینا مقرر کر دیا ہے فرزند سجھتا ہوں۔ بہ قدرا بی دستگاہ کے کچھ مہینا مقرر کر دیا ہے

ممر بهسبب كثرت عيال ده ان كومكني نبين- "

''تم آئی تکیل کی فکر میں رہا کرو۔ زنہار کسی پراعتر اض نہ کیا کرو۔'' لیکن انہوں نے اس نصیحت یا مشورے پر بھی سنجیدگ کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی اور تا عمر اپنی ای مخصوص روش پر قائم رہے ۔عبد الغفورنسا آخ ان کی

السلطى ايك كاركز ارى كاذكركرت موے لكھتے ہيں:

''انیس در بیر کے مرثیوں میں بہت ی غلطیاں نکالی ہیں اور ان کے بہت ہے مرثیو ل کا جواب کھاہے۔'' ہ

لاله مری رام نے بھی بات ان الفاظ میں دو ہرائی ہے: ''مرثیہ گوئی کا بڑا شوق تھا۔انیس و دبیر کے مرثیوں میں اکثر جگہ جاد بے جاغلطیاں نکالی ہیں۔''د

ای شم کاایک اور واقعدانہوں نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

''قصہ شنرادہ متاز کوفاری سے زبانِ سلیس اردوسیوظہیرالدین مسین صاحب ظہیر دہلوی نے بہ فرمائش عیم صاحب موصوف (عکیم احسن اللہ خال) ترجمہ کیا تھا، جس کے صلے میں بادشاہ دہلی نے خطاب وخلعت عمایت فرمایا تھا۔ اتفاق سے وہ قصبہ دبلی نے خطاب وخلعت عمایت فرمایا تھا۔ اتفاق سے وہ قصبہ کے سے ماحب سے بندائل عطار چھائے کے لیے لے آئے

اورمرزا صاحب کے حوالے کیا کہ روز مر و درست فقصہ کردی۔ پنجیس روپاجرت کے تھیرے۔ حفرت نے قصہ فکورکو گھر لے جا کرجاوب جاخوب اصلاح کی۔ جب اپنے زعم میں عیوب ونقائض ہے پاک کر چکے ،الالہ صاحب کو دے میں عیوب ونقائض ہے پاک کر چکے ،الالہ صاحب کو دے آئے۔ ان ہے لے کر جناب ِ طہیر نے بھی ملاحظہ کیا اور ایک کاغذ پر جو غلطیاں جھ کرمرزاصاحب نے اصلاح دی تھی ،اس کو اوراپ تر جے کو بہ طور محفر کھی کھ فو کہ اور ایت کو درست وضح قرار انقاق سب نے میرصاحب کے کاورات کو درست وضح قرار دیا۔ اب میرصاحب کا ارادہ ہوا کہ بہذریعہ اخبار وخطوط اہل دیا۔ اب میرصاحب کا ارادہ ہوا کہ بہذریعہ اخبار وخطوط اہل کھنو سے اس کی تصدیق کرا کہ بین غریب آدی ہوں۔ جو پچھ کھورا ان ہوا ،ازراوضرورت ہوا۔ آپ معاف فرما میں خریب آدی ہوں۔ جو پچھ مرقت کی روسے درگزر کی اور دہ محضر چاک کرڈ الا۔ قصہ مختصران مرقت کی روسے درگزر کی اور دہ محضر چاک کرڈ الا۔ قصہ مختصران مرقت کی روسے درگزر کی اور دہ محضر چاک کرڈ الا۔ قصہ مختصران مرقت کی روسے درگزر کی اور دہ محضر چاک کرڈ الا۔ قصہ مختصران کے مزان میں کی قدر مراق تھا۔ " ہے

لالدسرى رام كاس بيان كساتھ بيد كي لينائهى مناسب ہوگا كظهيركاس ترجي كى اصلاح كے سلسلے بيس خود مرزا يوسف على خال عزيز نے كن خيالات كا اظهاركيا ہے۔ "تصد متاز"كد يباہ چي بين" نوانجي بلبل خوش صغير كلك بداضطراب مع باعث تشجيح اغلاطِ فقرات كتاب"ك زير عنوان اپنے حسن بيان ولطف زبان كى ستائش كے بعد رقم طراز ہيں:

"تدر افزا ہے اہل ہنر ہمن شام کنتہ پرور ....احر ام الدوله، عدة الملک ، حاذق الزمال ، حکیم محمد احسن الله خال بہادر خابت جنگ کد انہوں نے به مقصا بعنایت و بدراہ عاطفت ، بادشاہ جم جاہ ، دلی نعمت ، حضرت ابوظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی ہے مجھ نگ خاندان ، عار دود مان کو به نذر مرشیه وتصیدہ غازی ہے مجھ نگ خاندان ، عار دود مان کو به نذر مرشیه وتصیدہ

ضلعتِ فاخرهٔ جار پارچهوسدر قم جوابر جيغه وسري وگوشواره به خطاب باصواب سلطان الذاكرين وسراج الشعرانام نامي حضرت سے دلوایا۔ ناگاہ بہذر بعدر قعد قیض مرقعہ وقت تشریف برى سمتِ قصبهُ كرولي مجمّه بيج مدال ضعيف البنيان كوخدمتِ عالى درجت مبس بلاكر واسطيضج وتنديل الفاظ غير مانوس اورفقرات نامر بوطِ قصه عجیب وفسانه غریب متازشاهِ انجم سیاه کے کہ اس کو زبانِ فاری سے زبانِ اردو میں به موجب فرمانِ واجب الاذعان جناب حكمت مآب ممدوح كے اور بدنظر حصول صلة موعود کے سیدظہیرالدین حسین متخلص بظہیر نے بہ فصاحب تمام وملاحتِ مالاكلام ترجمه كياہے، اكثر و بيشتر بخن فہموں كوبہ سبب بے محاورہ ہونے عبارت کے پند نہ آیا اور موعود مفوضہ را نگال گیا،اس نظر ہے فرمایا ۔ چنال جہ حسب الارشاد ان کے اور موافقِ استعدا داینی به هرار دقت وخرایی وبسیار محنت واضطرابی جو ميجه ميرے فہم ناقص ميں آيا ،ويباچه براعت الاستبلال مين اسبب تصحيح حزن وملال مين لكه كر تصرف كيا اور جابه جا بنایا۔ ہر چند وہ ترجمہ بادی النظر میں بہ ہمہ صفت موصوف اور عیوب ونقص ظاہری ہے یاک وصاف تھا ولیکن ہر گاہ بہ نظر امتخان دیکھا تو محادرۂ اردو کے برخلاف تھا۔واضح ہوا کہ اکثر مقامات میں حاجب اصلاح تھی اوراس میں تھیج کرنے والے کی فلاح تھی۔لاجرم اس بے نام ونشال نے بتابر انتظال امر جلیل القدرمجبور بغلطيول كودوركيا اورحتي المقدورصحت كامله بيمعمور

مثنوی''مقیقتِ حال' ویس بھی عزیزنے اپنے اس بیان کو دوہرایا ہے کہ ظہیردہلوی کے ترجے کی اصلاح کا بیکام بہذات خود حکیم احسن اللہ خال نے ان کے سپر دکیا

تھا۔ لکھتے ہیں:

حسن الله فان با اعزاز دے گئے مجھ کو قصہ متاز تامیں اغلاط اس کی دور کروں نور معنی ہے رکھے طور کروں ان بیانات ہے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تھی اغلاط واصلاح عبارات کے اس کام میں لالد سری رام کی روایت کے برخلاف لالہ بندائل عطار کی فرمائش کاکوئی وفل ندتھا۔ عزیز نے بی قدمت اپ م بی وسر پرست عیم احسن الله فال کے حب خیابش انجام دی تھی کالبیت تھے متاز 'کے میور پرلیس ، دبلی ہے ۱۸۸۳ء میں شائع شدہ ایک ایڈیشن کے فاتمۃ الطبع میں بی صراحت موجود ہے کہ یہ 'قصہ کا جواب …۔۔حب اجازت محب بدل ، جناب عیم بندائل صاحب ، شاگر ور خید احر ام الدولہ …۔ عیم مجمد احسن الله فال بہادر مرحوم …۔۔ روئتی انطباع پاکر فائد و تخشِ فاص وعام ہوا''ہے اس بنا پر احسن اللہ فال بہادر مرحوم …۔۔ روئتی انطباع پاکر فائد و تخشِ فاص وعام ہوا''ہے اس بنا پر مارا خیال ہے کہ عیم صاحب نے از راہ شاگر دنوازی لالہ بندائل کواس قصے کی اشاعت مارا خیال ہے کہ عیم صاحب نے از راہ شاگر دنوازی لالہ بندائل کواس قصے کی اشاعت کی اجازت عطافر مادی ہوگی اور اس پر نظر تائی کی خدمت عزیز کے سپر دکر کے لالہ صاحب کی بابند کر دیا ہوگا کہ دو انہیں اس کا مناسب تی الحت اداکر دیں۔۔

''قصہ ممتاز''کی اصلاح اور طباعت کے اس کام میں لالہ بندائل عطار کی اعانت میں کئیے ممتاز''کی اصلاح اور طباعت کے اس کام میں لالہ بندائل عطار کی اعانت میں تھیے صال' میں بھی موجود ہے۔ کرولی میں مختصر قیام کے بعد جب عزیز وہاں ہے دبلی واپس آرہے متصر قیام کے بعد جب عزیز وہاں ہے دبلی واپس آرہے متصر قیام کے بعد آخر میں نے انہیں رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اس دعوت کا حال بیان کرنے کے بعد آخر میں کیسے ہیں:

ہاتھ دھو، پان کھا، پیا ھے بندائل کے لیے لیا شقہ سے سے دنی میں نامور عطار اس سے اس ننخ کا تھا مجھے کار ''قصہ ممتاز'' کے تین مخلف ایڈیشن اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہی ۱۸۸۳ء کا ایڈیشن ہے جس کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ ایک اور ایڈیشن اس مطبع میور پریس ، دبلی ہے ' قصہ ممتاز باتصور'' کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس میں کسی جگہ اس کا مال طباعت درج نہیں اور کسی غلط ہی کے باعث سرور ق پر کتاب کو ''من تصنیف

جناب عيم احسن الله خال صاحب، وزيراعظم بها درشاه مرحوم شاود بلي "كهديا كيا ہے۔ اس بيان سے ضمناً بي ظاہر ہوتا ہے كہ بيا شاعت بها درشاه ظفر كى وفات (كرنوم ١٨٦١ء) ك بعد كيكن عيم احسن الله خان كے انتقال (سمبر ١٨٥١ء) ہے قبل مظرِ عام پرآ چكى تھى۔ تيم اليه يشن ١٩٨١ء كامطبوعہ ہے۔ اے مطبع جيون پر كاش ، دبلى في شائع كيا تھا۔ ثانى الذكر الله يشن كى طرح بي بھى "قصه ممتاز با تصوير" بى كے نام سے شائع ہوا ہے ۔ اس كاس ورق "شبيه مبارك حضرت ابو ظفر محمد سمراج الله ين ، بها در شاہ ، با دشاہ و بلى ، نور الله مضجعه "سے مزين ہے۔ ان مينوں الله يشنوں ميں عزيز كو ديا ہے كى موجود كى بي ظاہر كرتى مفجعه "سے مزين ہے۔ ان تيوں الله يشنوں ميں عزيز كو ديا ہے كى موجود كى بي ظاہر كرتى و نقائص سے پاك كر كے لاله (بندامل) صاحب كود ہے آئے تو ان سے لے كر جناب ظہير و نقائص سے پاك كر كے لاله (بندامل) صاحب كود ہے آئے تو ان سے لے كر جناب ظہير في ديكھا۔ "تياس بي كہتا ہے كے فور أبعد نہيں ، كتاب كى اشاعت كے بعد ہوا ہوگا ور نہ عزيز كے مناف ما مك لينے كي صورت ميں اس كاعلى حالہ شائع ہوجا نام كن نہ ہوتا۔

خال عزیز کی ذات ہے ،اس خیال کی تائید کا ایک اور قرینہ بھی موجود ہے۔غالب فال عزیز کی دوئی' کے اس قضیے کی ابتداان جملوں سے کی ہے:

''ضمنا ذکر ایک مُد'یر کا کیا جاتا ہے۔جوتم نے اس مُدُیرِ کے صفات لکھے ہیں،سب سے ہیں۔''

ان جملول میں لفظ "مُدر ر بسکون وال کسر مُدر برا) دوبار آیا ہے۔ برصنے والے اسے عام طور پر "مُد تم " (برقتم وال وتشدید باے مکسور ) پڑھتے ہیں اور یہ بجھنے سے قاصرر ہتے ہیں کہ اس کا اشارہ کس شخص کی طرف ہے۔ چنانچہ قاضی عبدالودود نے بھی ١٩٢٩ء كے خطبه افتتاحيد كے علاوہ ايك اور تحرير ميں جہاں اس خط كے حوالے ہے اپ اس تول کا اعادہ کیا ہے کہ 'معلوم ہیں کہ بناری کون ہے اور اس کے ساتھ علاقی کے کیا معاملات تھ'، وہیں پیجی لکھا ہے کہ' مد بر کے متعلق (اس خط میں ) جو پچھ ہے ، بناری سے یا کسی اور شخص ہے اس کا تعلق ہے، میں اس کا فیصلہ ہیں کرسکتا۔ ' دواقعہ بیرے کہ بیالفظ حتی طور پر مُدَ بَر (بدنتِ وال وتشديد باع مكسور) نبيس مند ر (به سكون وال كسر با) با وربياس شخص کی صفت کے طور پر استعال ہوا ہے جس کا مفصل ذکر آئندہ سطور میں آیا ہے لغت کے مطابق مُدائر أستخص كو كہتے ہيں جسے اقبال مندي بيٹھ دكھا چكى ہو، يعنى جو تخص جاہ وثروت اور عیش و آسائش کے دن دیکھنے کے بعدافلاس و تنگ دستی کی زندگی گزارر ہا ہو۔ گذشتہ سطور میں غالب کے خطوط کے جو اقتباسات پیش کیے گئے ہیں ،ان سے جہاں عزیز کی مفلوک الحالی کا انداز ہ ہوتا ہے ، وہیں بیجی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک''عالی خاندان اور ناز یروردہ آدی'' منے۔مثنوی''حقیقت حال' میں خودعزیز نے''شکایت ازسیبر بے مہر''کے زيرعنوان اين ال برگشة طالعي يراس طرح خون كة نسوبهائي بين:

کیوں فلک! جس کا جد ہوصوبے دار وہ پھرے تیرے دور میں ناچار کیوں فلک! جس کے جدکو ہو جا گیر ہو وہ زندانِ حزن وغم میں اسر کیوں فلک! جس کا جدعطا کرے راج ہو وہ نانِ شبینہ کو مختاج کیوں فلک! جو کہ خاندانی ہو اس بیہ خلقت کی ظلم رانی ہو کیوں فلک! جو کہ خاندانی ہو اس بیہ خلقت کی ظلم رانی ہو کیوں فلک! جو رہا ہو خود حاکم ظلم اس پر روا رکھیں فالم

کیوں فلک! عقلِ کل پڑھائے جسے خلق ''خود سر معلَم''اس کو کے ''غالب نے ایک لفظ کے پردے میں اجمالاً کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے، ان اشعار میں اس کی تفصیل دیمی جاسکتی ہے۔ یہ ایک اور ثبوت ہے اس بات کا کہ اس خط میں عزیز کے علاوہ کوئی اور شخص غالب کا مشارُ'الیہ ہیں۔

غالب کے زیرِ بحث خط پر کوئی تاریخ درج نہیں۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے اسے مجملاً ۱۸۸؍جولائی ۱۸۹۵ء کے بعد کی تحریر قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ اس خط میں غالب نے ''کمیٹی''کا ذکر کیا ہے اور اس سے غالبًا دبلی سوسائٹی مراد ہے جس کا پہلا جلسہ نے ''کہولائی ۱۸۲؍جولائی ۱۸۲

''مدّ عااصلی ان سطور کی تحریر سے بیہ ہے کہ اگر کل شمینی میں سگئے ہوتو میر ہے سوال کے پڑھے جانے کا حال لکھو۔''

سیمیٹی میں علائی کی شرکت اور غالب کا سوال پڑھے جانے کے پس منظر میں سوسائٹی کی مختلف کارروائیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ استفسار ۱۲ جولائی ۱۸ ۱۸ء کے جلے ہے متعلق ہے اور یہ خط اس کے دوسرے دن یعنی ۲۲ جولائی ۱۸ ۱۸ء کو جلے کے متعلق ہے اور یہ خط اس کے دوسرے دن یعنی ۲۲ جولائی ۱۸ ۱۸ء کولکھا گیا تھا۔اس جلے کی روداد میں کہا گیا ہے کہ

عالب نے اپ خط میں جس سوال کے پڑھے جانے کے متعلق دریافت کیا ہے، اس سے بہظا ہر کتاب 'مفر خَهُ المعَمَلَه ''کے بارے میں ان کی تحریر کردہ یہی

"كيفيت" يا" راك" مرادب، جوا ارجولائي ١٨٦٨ء كے جلے ميں يرهي كئي تقى -خيال رہے کہ برطانوی دور میں ہر اس تحریر کو جو کسی حاکم کے حضور میں پیش کی جاتی تقی ''سوال'' کہا جاتا تھا۔ یہاں بیروضاحت بھی بے کل ندہو گی کہ ۲۸رجولائی ۱۸۲۵ء کو سوسائیٰ کی تاسیس کے بعد اس کا پہلا با قاعدہ جلسہ اا راگست ۱۸۲۵ء کو ہوا تھا۔ غالب نے اس جلے میں شرکت کی تھی اور ایک مضمون بھی پڑھا تھا الیکن اس جلے کے دوران انہوں نے ا پنی ضعیف العمری اور نا توانی کا عذر پیش کر کے اس وعدے کے ساتھ آئندہ جلسوں میں برکت ہے معذرت کر لی تھی کہ''اگر کسی امر میں بدذر بعیہ خط مجھ ہے بچھ ہو چھا جائے تو وہ لکھ سکتا ہوں جومیری راے میں آئے۔' ساس کے بعد سوسائٹ کے صرف تین جلسوں کی روداد میں ان کا نام آیا ہے۔ ۲۱رجولائی ۸۲۸ء کے مذکورہ بالا جلسے کے علاوہ باتی دو جلسے ۲۲ر اکتوبر ۱۸۲۷ء اور ۱۲ ار مارچ ۱۸۲۹ء کومنعقد ہوئے تھے۔۲۲ راکتوبر ۱۸۲۷ء کے جلسے میں "سبدچیں" کی جھے جلدیں سوسائی کو پیش کرنے پران کاشکریدادا کیا گیا تھا اور ۱۲ ارمارچ ١٨٦٩ء كوانجمن تهذيب بكھنؤ كى طرف ہے موصول شدہ خط'' درباب تعزیب مرزا نوشہ صاحب مرحوم 'ان کے فرزید متعنی مرزاحسین علی خال کے روبر وجلسہ عام میں پڑھ کرسنایا گيا تھا۔

''قصہ ممتاز' ہے متعلق بی معاوضہ ۲۱ رجولائی ۲۸ ۱ء سے پھے ہی ون پہلے کا واقعہ ہے، اس کی تا میر مثنوی ' دھیقتِ حال' کے بعض بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے ایک بیت کے مطابق عزیز' آٹھویں جنوری کی ، منسٹھ' کے بعد کرولی گئے تھے اور ۱۸ ار ذکی الحبہ ۱۲۸ سے مطابق ۱۳۳۰ میل پر اللہ کا ۱۸ اء کومٹنوی کی تکمیل سے قبل وہاں سے دبلی واپس آ کے جھے کے حقے کے کو کام میں آ کے کے تھے کرولی کے اس قیام کے زمانے میں وہ برابراس ققے کی تھے واصلاح کے کام میں مصروف رہے تھے اور وہاں سے واپس آ تے وقت لالہ بندامل عظار کے نام میم احس اللہ علی کا میں کا خط اپنے ساتھ لائے تھے ۔ طاہر ہے کہ بندائل کے زیر اہتمام اس کی کتابت وطباعت کا کام اس کے بعد بی شروع ہوا ہوگا۔

ان قرائن وشوامد کی روشی میں جو با تیں شکوک وشبہات ہے ماورایا تقریباً طے شدہ معلوم ہوتی ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) قصدممتاز کا بہلا ایڈیشن اپریل ۸۲۸اءاور جولائی ۸۲۸اء کے درمیان کسی وقت شائع ہوا تھا۔

(۲) اس قصے کی تھے اغلاط اور اصلاح زبان کا کام مرز ایوسف علی خال عزیز بناری نے ایک انجام دیا تھا، جس پر اس کے مترجم ظہیر دہلوی کو تخت اعتر اضات تھے اور انہوں نے ایک محضر کے ذریعے دہلی کے مشاہیر اہلی علم سے اس باب میں ان کی رائیں بھی طلب کی تھیں۔
محضر کے ذریعے دہلی کے مشاہیر اہلی علم سے اس باب میں ان کی رائیں بھی طلب کی تھیں۔
(۳) علاقی کے نام کے جس خط میں بناری کی دوتی میں گالیاں کھانے کا ذکر آیا ہے، وہ کا مرجولائی ۱۸۲۸ء کو لکھا گیا تھا۔ حالات وواقعات کی اس ترتیب اور شلسل کے پیش نظر میں بیات پورے واثوتی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ غالب کے متذکرہ خط میں ''بناری'' سے مرز ایوسف علی خال عزیز کے علاوہ اور کوئی شخص مراد نہیں۔ غالب کے شاگر دوں اور دستوں میں وہی تنہا ایسے محض تھے جو بناری وطنی نسبت رکھتے تھے اور جن کے ساتھ غالب کا غیر معمولی تعلق خاطر ان کی مختلف تحریروں سے ظاہر ہے۔

## حواشي:

ا مقالات بین الاقوامی غالب سمینار ، مرتبه دُاکٹر بوسف حسین خال ، شائع کرده یا دگار غالب سمیٹی ،نئی دہلی ، ۱۹۲۹ء ،ص سے ہ

ع ماه نامهشب خون ،اله آباد، شاره نمبر ۲۲۰، اکتوبر ۱۹۹۸ ع ۱۵

سے ایضاً، ماہ نامہ شب خون ،الدا باد، شارہ نمبر ۲۲۲، می جون ۱۹۹۹ء، ص۲۷ سے غالب کے خطوط ،جلد اول ،مرتبہ ڈاکٹر خلیق انجم ،شائع کردہ غالب انسٹی ٹیوٹ ،نی

وبلی،۱۹۸۳ء،ص۱۲۳

۵ تخن شعرا مطبع نول کشور بکھنو ۱۸۷۸ء، ص ۲۹۳

ل دینم خانهٔ جاوید، جلد پنجم ، مرتبه پندنت برج موبن د تا تربید کیفی ، دیلی ، ۱۹۴۰ء، ص ۵۷۷

△ تصه ممتاز وتصه ممتاز باتصوری میور پریس، دیلی بس ۱۹۳۸

وے متنوی ''حقیقت حال'' کا واحد قلمی نسخہ رضالا ئبر بری ، رام پور میں محفوظ ہے۔ یہ خودعزیز کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔

## غالب، اورغالب اوربنارس

غالب محض ایک فردنہیں بلکہ اصل میں وہ تھے جس کے لیے اگریزی زبان میں نہایت ہی موادی موزوں اور متناسب لفظ phenomenon ہے۔ لفظ phenomenon کے معنی مولوی عبد الحق کی اگریزی اردوڈ کشنری میں ملتے ہیں وہ بچھاں طرح ہیں: مظہر مظہر قدرت یا فطرت مگدیک بالحواس یا بالنفس ، عجیب وغریب ، انوکھی چیزیا شخض یا واقعہ عالب انوکھی چیز نہ شخض یا واقعہ عالب انوکھی چیز نہ شخص کی وہ ایک انوکھا شخص یا واقعہ ما اور فعال القافع یا واقعہ انوکھ واقع ایسے ہی رونما نہیں ہوجاتے ۔ وہ Really Eventually یعنی فی الواقع یا واقعتا رونما ہوتے ہیں ۔ واقعہ کوئی ہوجاتے ۔ وہ سکتا ہے کہ بوجاتے ۔ وہ الک کی اپنی مخصوص واقعیت ۔ اس واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھر پور برا نام واقعیت بھی ہو مال کی اپنی مخصوص واقعیت ۔ اس واقعیت کا دوسرا نام شاید مسلم ساتھ ہوگھی کی عہد کے ماتھ ساتھ کی میں مہد کے شاید صافعہ کی عہد کے مناسب کی ایک معاملہ بھی بندستان اوران کی تخلیقی ضاف معاملہ بھی بندستان اوران کی تخلیقی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ بھی بندستان اوران کی تخلیقی معاملہ کی معاملہ کی

کے اُس کلشنِ نا آ فریدہ کی ڈالیں اتنے بے شارعندلیوں سے لدی ہوتیں کہ زیانے سے فرداودی کی شخصیص ہی مٹ چکی ہوتی۔

خیرتولفظ phenomenon کی طرف واپس آتے ہوئے ہم اس لفظ کے آخری اورایک اورمعنی کی طرف آتے ہیں لیحنی وہ شے جس کا حواس اور د ماغ بلا واسطہ ادراک کر سکیں۔phenomenonکے یہی معنی گویا غالب فہبی کی شرط ہیں ۔ بیعنی غالب کے ساتھ معانتے کی شرط یہ ہے کہ آپ اس احساس وذہن کے مالک ہوں جس کی مدد سے آپ براہ راست غالب تك رسائي حاصل كرسكيل \_غالب فنهي تك بينجنے كا ايك سيدها ساده نصابي طریقہ تو وہ ہے جو کمتب کے رائے سے ہوکر جاتا ہے اور جس پر پیر رومی نے اپنا سر پیٹنے ہوئے کہا تھا:''شعرا مرابہ مدرسہ کے برد۔''غالب تک چوں کہ بیا جا براہ راست نہیں اس لیے اس میں حواس و د ماغ کے استعمال کی ،اگروہ آپ کے بیاس ہے بھی تو ، چندال ضرورت نہیں۔پھراس طریقۂ کارمیں غالب کی کوئی نئی جہت ،خواہ دہ غالب جہت ہویا قاری اساس انفرادی جہث، دریافت کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔غالب جیبا بڑا شاعرا پی تخلیقات کے ذریعے اپنے احساس وادراک ،اپنے فکر وخیال کا ایک جہان تغییر کرتا ہے۔ای ایک جہان کے گر دمعروضی اور اضافی نوعیت کے ایسے بے شار جہان اور تقبیر ہوتے رہتے ہیں جن کی د بدودریافت میں غالب شنای کے جویاا پناسر کھیاتے ہوئے براوراست غالب تک بہنچنے کا جنن کرتے رہے ہیں ۔اس طرح ایک دوسرے میں تھتم گھا غالب اور تفہیم غالب کی کا دشوں کا بیہ چکر دیوکسی قیمتی ہیرے سے بھوٹنے والی ان آڑی تر چھی شعاعوں کے ایسے نمونے اور نقش ونگار ہجا تا ہوا چانا ہے جنہیں دیکھ کرایک بارتو خود غالب کی آٹکھیں بھی خیرہ

غالب کی زندگی میں اسے بھیڑے تھے کہ کچھنہ پوچھے۔ بیدائش سے موت تک ان کی پوری زندگی ہیں ایک بڑی مہم تھی۔ اس اعتبار سے حال ہی میں شائع ہونے والی خلیق انجم کی کتاب عالب کا سفر کلکتہ اور کلکتے کا اولی معرکہ ،ایک ایسا مستند ،موثر ،ول چسپ اور کہیں کہیں دل خراش بھی ،رپورتا ڈے جے بجا طور پر غالب کی کمل داستان حیات کا فلاصہ یا جا سکتا ہے۔ Epitome کی تشری میں یوں بھی خلاصہ یا جا سکتا ہے۔ Epitome کی تشری میں یوں بھی

کی گئے ہے۔ A part which represents typically a whole نوہ سے، مزعم خودا ہے دیختے پر فاری زدہ سے، عارضوں کا شکار رہتے تے، اپنی انا کے عمال گرہتے ، بزعم خودا ہے دیختے پر فاری سے اورا پی فاری پر دیختے سے زیادہ قدرت رکھتے تے،اد بی معرکہ آرائیوں میں گھرے رہتے تھے،ان کی گردن پر جمیشہ قرض کی طوار لگئی رہتی تھی ، پنشن کے مسائل ان کے جی کا جنجال تھے،وہ اہلی کرم کے آگے سوالی اور نظے جوگوں کے والی تھے،وہ فریفتۂ ندہب بھی جنجال تھے،وہ اہلی کرم کے آگے سوالی اور نظے بھی بھی نشاط انگیزی کی خاطر روز ابروشپ تھے اور دارفتہ ندہب بھی ،وہ شراب پیتے تھے، بھی بھی نشاط انگیزی کی خاطر روز ابروشب ماہتا ہیں اور بھی دنیا کے فرائل گونہ بیخو دی کے دائن میں پناہ لینے کو،ان کو دنیا میں اور کبھی واسط پڑ اتھا اور بروں سے بھی ،ان کی شاعری میں نفہ ہائے فم بھی دنیا میں اور کبھی اور کبھی کہیں کیف وانبساط کی دھنیں بھی ،وہ ایک سانس میں دنیا ور دیں کو در دیا ہی اور کبھی کہیں کیف وانبساط کی دھنیں بھی ،وہ ایک سانس میں حرف وانوں لکھنے کی تا کید کرتے ہیں ،وہ ایک طرف خلاکی پہنا ئیوں میں سفر کرتے نظر آتے حرف وانوں لکھنے کی تا کید کرتے ہیں ،وہ ایک طرف خلاکی پہنا ئیوں میں سفر کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف دنیا کی آلائٹوں کی دلدل میں گلے گلے دھنے ہوئے دکھا کی سے ملکتہ ہیں۔ غرض ان کی زندگی کا بیم تم مروسا مان ایک کیپ سول کی شکل میں ان کے دئی سے ملکتہ ہیں۔ غرض ان کی زندگی کا بیم تم مروسا مان ایک کیپ سول کی شکل میں ان کے دئی سے ملکتہ ہیں۔ غرض ان کی زندگی کا بیم تم مروسا مان ایک کیپ سول کی شکل میں ان کے دئی سے ملکتہ ہیں۔ غرض ان کے ساخر تھا۔

نید اس کی ہے، دماغ اس کا ہے ، راتیں اس کی ہیں

تیری رافیں جس کے بازو پر پریشاں ہوگئیں

یفراری لمحات جو اُن پر قیامِ بنارس کے دوران گزرے ان کی زندگی ہیں کوئی

پہلی باز ہیں آئے تھے۔ یہ لمحات تو وہ خود پر گاہے گاہے طاری کرتے رہتے تھے اور یہ ایک

نوع کی آوردہ کیفیت تھی ان کی ذات کی اس دائی ، طبق کیفیت سے یکسرمختلف جس کا اظہار

مثلاً ان کے ان اشعار میں ہوتا ہے:

شوریدگی کے ہاتھ ہے مرہ وبال دوش صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں کہاں تک روؤں اس کے خیمے کے پیچے قیامت ہے مری قسمت میں یارب کیا نہ تھی دیوار پھر کی تو بنارس جس طرح اس قلیل مدت کے سفر کلکتہ کے صحرائے تی ودق میں ایک نخلتان کی طرح در آتا ہے ان کے زیال خانۂ حیات میں اس طرح چھوٹے چھوٹے نخلتانوں کی شہادت ان کے بعض خطوط اوراشعارد سے ہوئے دکھائی دیے ہیں جوان کے سفر حیات کے خلقی نہیں ناتخی تنم کے پڑاؤ ہیں جہاں سوزش طبی کے بیان میں بھی ایک سفر حیات کے فقی نہیں ناتخی تنم کے پڑاؤ ہیں جہاں سوزش طبی کے بیان میں بھی ایک چنی ایک جی ایک بیان میں بھی ایک چنی دوتا ہے بھولی ناتی نہیں ناتے نہیں جہاں سوزش طبی کے بیان میں بھی ایک چنی دوتا ہے بھولی ناتے:

دل ہمارا اس قدر سوزش طلب پردانہ ہے معملے جو اس میں میل ہو کافور کا مثمع ہے بھاگے جو اس میں میل ہو کافور کا غالب کے تعلق سے سوزش طلبی کے اس بیان کی غلقی اور پُر اثر صورت ان کا پیشعر ہے: فرخم پر چھڑکیں کہاں طفلان بے پردا نمک کیا مزا ہوتا اگر پھر میں بھی ہوتا نمک

یہاں جملہ معترضہ کے طور پر بیع طف کردینا ضروری ہے کہ اس گفتگو کا مقصد آورد
کی تنقیص ہرگز نہیں اس لیے کہ ایک ارفع شعر کی تکمیل میں آمد کے رنگ میں شاعر کا تخلیقی
جو ہر لیعنی Creative genius اور آورد کے روپ میں اس کی صناعی لیعنی
کی حدم کے دوپ میں اس کی صناعی لیعنی کے بعد

ميسب بچھ يعنى امتزاج آمدوآ ورد بےساختہ طور پرخود بخو دمھى ہوتا چلا جاتا ہے۔اس جمله ً معترضہ کے بعد ایک بار پھرلوٹے ہیں نخلتانِ بنارس کی طرف ۔ تو بنارس کے بارے میں غالب نے نثر یا شعر کی زبان میں جو بچھ کہا ہے وہ غالب کی اس فراریت ببندنف یات کا زائیرہ ہے جہاں وہ زندگی کے ادبار کوتھوڑی دہر کے لیے اپنے کا ندھوں سے جھٹک دینا جاہتے ہیں اور جیسا کہ کہا گیا یہ معاملہ کچھ ساری ہی ہے مخصوص نہیں۔ زندگی میں وقفے وقفے سے بناری سے پہلے اور اس کے بعد بھی وہ ایسا کرتے رہے ہیں۔ اتناضر ورکہا جاسکتا ہے کہ بناری کے سناریو (Scenario) نے اس کیف وانبساط کا لطف دوبالا کر دیا ے۔غزل کا نداز تجریدی ہوتا ہے اور مثنوی کا بیانیہ۔نشاط وانبساط کے تعلق ہے بھی غزل کا شعر پہلے ذہن کو کھٹکھٹاتا ہے جب کہ مثنوی کا شعرسید ھے سیدھے حوال کو برا بھختہ کرتا ہے۔ ایوں بھی غزل کے انبساطی اشعار ان کے دیوان میں ریزہ ریزہ بھرے پڑے ہیں جب كے متنوى جراغ در كامتسلسل بيانيدا يك بى دار ميں يڑھنے دالے ير پٹيالى بيگ كاسا نشہ طاری کردیتا ہے۔ یعنی غالب کی غزلوں کے تمام انبساطی اشعارتو آب ایک ہی گھونٹ میں نہیں چڑھا کیتے لیکن چراغ در کوسارا کا سارا آپ بآسانی گلپ کر سکتے ہیں اور حنیف نقوی کااس مثنوی کاانتهائی روال دوال ار دوتر جمه تو کم فاری جانے والے ار دو کے قاریوں کے لیے مثنوی کواور بھی آسان بنادیتا ہے۔غالب کی غزل کے فاری شعر کی تمام صوری اور معنوی باریکیوں کا بورالطف اٹھانے کے لیے اسے براہ راست فاری ہی میں بڑھ کر سمحصنا زیادہ لطف دیتا ہے خواہ اس کے لیے آپ فاری کی ظیج پار کرنے کے لیے کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے ۔ لیکن جراغ در کا سارا کام فاری کم جانے کی صورت میں اس کے ترجے ے، بھی چلایا جاسکتا ہے اور چلایا جاتا رہا ہے۔اب غالب کے اردو کلام کی طرف آ ہے۔ان کی موج شراب والی غزل کا پیشعر خاص طور برملاحظہ ہو:

عار موج اٹھتی ہے طوفانِ طرب سے ہر سو موج شفق ہموج صبا، موج شراب ایک اورغزل کا پیشعرد یکھیے:

ٹابت ہوا ہے گردنِ مینا پہ خونِ خلق لرزے ہے موج ہے تری رفتار دکھے کر

اوررفآرى يرغالب كى غزل كاميشعر بھى:

د کیھو تو دل فریمی اندازِ نقش پا موجِ خرام یار بھی کیا گل کتر گئی

اب ذراغالب کی وہ بہار بیغزل ملاحظہ ہوجو بظاہر تو شاہ کے شمل صحت پر کہی گئی ہے۔ کہ شاہ تو شاہ کے اورغزل کے بقیداشعار ہے گرشاہ تو غالب کے ہاتھوں مقطعے کے جمرے ہی میں بندرہ گئے اورغزل کے بقیداشعار احساس لطیف کی وادی میں رنگ و تکہت کی بارش کرتے رہے۔ ملاحظہ ہوں اس غزل کے بیہ تین اشعار:

پھر اس اندازے بہار آئی
کہ ہوئے مہر اہ تماثائی
سبزہ وگل کے دیکھنے کے لیے
پشم نرمس کو دی ہے بینائی
ہے ہوا میں شراب کی تاثیر
بادہ نوشی ہے باد بیائی

ہوئی۔

جیما کہ کہا گیا اس مثنوی کے تین پڑاؤیں ..... پہلاتز نیہ، دومراطر ہیہ، تیسرا پھر حزنیان میں سے ہر پڑاؤ کے چیدہ چیدہ اشعار ملاحظہ ہول:

بېلاپراو (حزنيه):

نفس باصور دم سازست امروز فهوی مشر راز ست امروز راگ ست مشر راز ست امروز رگ ست مشرارے می نویسم کون فاک عبارے می نویسم دل از شور شکایت با بجوشت منایب کون دارم ز احباب کتاب خویش می شویم به مهتاب جبال آباد گر نبود الم نیست جبال آباد گر نبود الم نیست جبال آباد گر نبود الم نیست بخاطر دارم ایک گل زمین بهار آباد بادا، جائے کم نیشت بهار آباد بادا، جائے کم نیشت بهار آبیل بهواد دل نشین

دوسرايداؤ (طربيه):

تعالی الله بناری چشم بددور بیشت فرم و فردوس معمور بیا اے غافل از کیفیت ناز نگاہ بری زادانش انداز کفی کنشت کفی مر خاکش از مستی کفشت سر ہر خارش از سبزی بیشت سوادش یائے تخت بت برستال

سرایا یش زیارت گاهِ متال عبادت خانه ناقوسانست جانا كعيهُ مندوستانست بتانش را بیولی شعلهٔ طور سرايا نوړ ايزد چشم بددور میانها نازک و دلها توانا ز نادائی بہ کار خویش دانا به لطف از موج محوم نرم روتر بناز از خونِ عاشق گرم رو تر زرنگیں جلوہ با غارت گر ہوش بهار بسر و نوروزِ آغوش ز تاب جلوهٔ خولیش آتش افروز بتان بت يرسع وبرجمن سوز بسامان دوعالم كلتال رنك ز تاب رخ چراغان لب مكتك به تن سرماية افزائش دل سرايا مثر دهٔ آسايش دل به چیس غُود نگارستال چو اوئی به کیتی تیست شارستال چول او کی بیابال در بیابال لالد زارش گلستان در گلستان نوبهارش

تيراپزاؤ(حزنيه):

شے پُر سیرم از روش بیانے زگردش ہائے گردوں راز دانے

ز ایمال با بجر ناے نماندہ بغير از دانه وداے نه مانده يدريا تشنهُ خونِ پسريا پر ما دخمن جانِ پدرما بدیں بے یردگی ہائے علامت چرا پیده نمی گرود قیامت بقح صورتعویق ازیے چیست قيامت راعنال كير جنول كيست سوئے کاشی بانداز اشارت تبسم کرد وگفتا،ای عمارت كه حقا نيست صائع را كوارا كه از جم ريزد اي رتليس بنا را بلند افأده تمكين بنارس يُود بر اورج او انديشه نارس الا اے عالب کار اوثادہ زچتم يارو اغيار اوفآوه ز خویش وآشنا برگانه گشتر جنوں گل کردہ و دیوانہ گشتہ چه جونی جلوه زیں رنگیں چن ما بہشت خولیش شواز خوں شدن ہا

مثنوی چراغ دیز کاتمام ترشعری حسن اپنی جگد گرجب سارامعاملہ حقیقی واردات پرمنی ہوتو شعر کے تخیلاتی ،مجر داور ماورائی اسلوب کے مقابلے نثر کا اظہار کے مسائل سے نسبتا آزاد دونوک بیان ہی شاید زیادہ موثر اور کارگر د ثابت ہوتا ہے۔ ہاں ایسے موقعوں پر بات کو قابل مطالعہ بنانے کے لیے خلیقی جو ہر کے استعال کی ضرورت شاعر کی طرح نثر نگار کو بھی قابلِ مطالعہ بنانے کے لیے خلیقی جو ہر کے استعال کی ضرورت شاعر کی طرح نثر نگار کو بھی

پیش آتی ہے۔ بی وہ مقام ہے جہاں انشائیہ، خودنوشت، فکشن اور بعض صورتوں میں مکتوب بھی شاعری کے مقابلے پرتو نہیں بلکہ اس کے متوازی آکر کھڑے ہوجاتے۔ اور پھریہ فیصلہ اپنے آپ ہوجاتا ہے کہ آیا یہ دراصل شاعری کامحل تھایا نٹر کا مشنوی 'جراغ در' شاعری کی موسیقی پرگایا ہوا گویا بنارس کا لفظ ہے آزاد شبد کمت وہ پگاراگ ہے جس پر شعری موسیقی کی موسیقی پرگایا ہوا گویا بنارس کا لفظ ہے آزاد شبد کمت وہ پگاراگ ہے جس پر شعری موسیقی کے باذوق قاری بجاطور پر سردھن سکتے ہیں اور دھنتے آئے ہیں لیکن فی الحقیقت غالب کے وجود کے اندر سرایت کرجانے والا بنارس کیا ہے اس کا صحیح جلوہ تو غالب کے نامہ ہائے فارس کی اردوتر جمہ ) کے اِن دوا قتباسات ہی سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں ہم یہاں خلیق الجم کی کتاب 'غالب کا سفر کلکتہ اور کلکتے کا ادبی معرکہ 'کے صفحات \* ۵ اور ۵ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں:

"بنارس كى ہواكے اعجازنے ميرے غبار وجود كوعلم فتح كى طرح بلند کر دیا اور وجد کرتی ہوئی سیم کے جھوٹکوں نے میرے ضعف اور کمزوری کو بالکل دور کر دیا ،مرحبا!اگر بنارس کواس کی دل کشی اور دل نشینی کی وجہ سے میں سویداے عالم کہوں تو بچا ہے۔مرحبا!اس شہر کے جاروں طرف سبزہ وگل کی ایسی کثرت ہے کہا گراسے زمین پر بہشت مجھوں توروا ہے۔اس کی ہوا کو بیا ضدمت سوني من به جه ده مرده جسمول ميں روح پھونک دے۔اس کی خاک کا ہر ذرتہ راہرو کے یاؤں سے پرکانِ خار باہر مینے لے۔اگر گنگااس کے یاؤں پر اپناسر ندر کڑتا تو ہمارے دلول میں اُس کی اتن قدر نہ ہوتی۔ بہتا ہوا دریاے گنگا اُس سمندر کی طرح ہے،جس میں طوفان آیا ہوا ہو۔ بیدریا آسان پر رہے والوں کا گھرہے۔سبزہ رنگ یری چبرہ حسینوں کی جلوہ گاہ کے مقابلے میں قدسیانِ ماہ تابی کے گھر کتاں کے معلوم ہوتے ہیں۔اگریں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اِس شہرکے عمارتوں کی کثرت کا ذکر کروں تو وہ سراسرمستوں ہے آباد ہیں اوراگراک شہر کے اطراف سبزہ وگل کا بیان کروں تو دوردور تک بہارستان نظرآئے۔'(فاری ہے ترجمہ) ہے

"استا شاگاہ میں دل فربی کا بیعالم ہے کہ پردلیں میں ہونے کاغم دل ہے دور ہوگیا ہے۔ اس صنم کدے ہے جب جب ناقوس کی نشاط آفریں آواز بلند ہوتی ہے تو عجب سرور و کیف کا عالم ہوتا ہے۔ باد ہ تماشا سے میرا ذوق اس قدر مخبور ہوگیا ہے کہ دبلی کی یا دبھی ول ہے جاتی ربی ۔ یہ بجیب صورت حال در پیش ہے۔ اگر دشمنوں کی خندہ زنی کاخوف نہ ہوتا تو میں ترک دین کر کے تبیع تو ڈ دیتا ہ شقہ لگا لیتا اور اس وضع کے ساتھ اُس وقت تک گرفت کی گرف

اس ارم آباد میں قدم رکھتے ہی میں نے کوئی علاج کیا نہ کوئی دور ہوگی دوا کھائی ، پھر بھی نئے امراض کی تشویش بھی دل ہے دور ہوگی بلکہ میں بیدوی کرسکتا ہوں کہ اصل مرض میں بھی بچھافاقہ ہوگیا ہے۔ جو دوا میں کھا رہا ہوں ، اُس کی وجہ آئندہ کے لیے محض احتیاط ہے، ورنہ اس وقت صورت حال بیا ہے نہ تلافی ماضی منظور ہے اور نہ رعایت حال۔''

اس طرح مفنوی جراغ دیر بناری کارومان ہے اور دریِ بالانتری اقتباس اس کی حقیقت ۔ بلاشبر دومان اور حقیقت کی اس آئکھ مچولی کا نظارہ انتہائی دل چسپ اور دل زبا ہے۔ اور میدونوں ہی غالب کوان کے قیام بنارس کی دین ہیں۔

## اد بیات فارسی میں حدیث بنارس اور غالب کی جراغ دیر

غالب اپی پنشن کے سلسلے میں کلکتے جاتے ہوئے الہ آباد سے بناری آئے سے ۔الہ آباد سے وہ استے بدحظ سے ۔الہ آباد سے وہ استے بدحظ بحص الہ آباد سے وہ استے بدحظ بوٹ کہ انہوں نے تتم کھائی کہ اگر واپسی الہ آباد سے گذر نے پر منحصر ہے تو وہ ترک وطن کردیں گے ،واپس نہیں جائیں گے۔ ا

وہ بہر حال الد آباد سے بنارس آگئے اور یہاں پہلے سراے نیرنگ آباد (معروف بہنورنگ آباد) اور بھراس سراے کے عقب بیس میاں رمضان اور مشالی کی حویلی بیس گوی خانسامان کی حویلی سے ملحق ایک کرایے کے مکان میں ایک ماہ تقیم رہے ۔ ٹیمایک مبتندل جگہ تھی ۔ تبنارس میں اس طویل قیام کی ایک وجہ غالب کے ایک 'غارت گر ہوش' سے تعلقات بتائی گئی ہے۔ عوہ اس برح کاشی' کو کلکتے میں بھی بھول نہیں سکے تھے۔ ہے

غالب نے اپنے قیام بناری کے دوران ایک سوآٹھ ابیات پرمشمل ایک مثنوی چراغ دیر کہی۔اس کی بڑی دھوم ہے،لیکن میہ واحد مثنوی نہیں جس میں بنارس کی تعریف وتوصیف کی گئی ہے۔فاری کے متعدد ما خذیمی بناری کی ساجی و فدہبی اہمیت ، یہاں کے قدرتی مناظر ، ندہبی ماحول ،عبادت خانے ،گنگا کے کنارے اشنان کے مناظر ، یہاں کا فطری حسن وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ما خذعہد غالب سے قدیم تربھی ہیں اور تی غالب کے بعد بھی فاری آثار میں بناری کا ایک فرہبی مرکز کی حیثیت سے ذکر ملتا ہے اور وہ بھی علی مدا قبال کے منظوم آثار میں۔

بنارس کوفاری زبان وادب کے مرکز ہونے کا شرف حاصل نہیں کیکن یہاں چند فارسی شعراواد بایا مستقل طور پر مقیم رہے یا سفر کے دوران چندروز شہر ہے اورا بنی راہ لی۔ان میں سے چندا یسے بھی تھے جنہوں نے یہاں کی ندہبی اہمیت اس کے ظاہری حسن عمارات اور یہاں سے گذرنے والے دریا ہے گنگا کا ذکر اوران کی اجمالی یا تفصیلی توصیف وتعریف

فاری کی بیشتر کتب تاریخ میں بنارس کا ذکر ملتا ہے۔ بیذ کر حاکمان وقت کی فوجی کارروائیوں کے شمن میں آتا ہے۔ ان میں بنارس کی ساجی اور ثقافتی زندگی پر کوئی خاص اظہار نہیں کیا گیا۔ البیرونی نے کتاب البند میں بنارس کے بارے میں صرف بیاطلاع دی ہے کہ محدود غرنوی نے اس شہر پر حملہ نہیں کیا 'کیکن جن علاقوں سے محدود کا گزرہوا' وہاں کے حاکم یہاں رو بیش ہو گئے تھے اس کے علاوہ ہندوعلا بھی محمود کے حملوں کی وجہ سے شمیراور بنارس منتقل ہو گئے۔ آباس طرح فلا ہر ہے بنارس ہندوعلوم کا ایک بردا مرکز بن گیا۔ تاریخ فیروز شاہی تالیف شمس مراج عفیف میں فوجی کارروائیوں کے شمن میں بنارس کا ذکر کیا گیا ہے اور خود شہر بنارس کا مختصر ذکر بھی ہے۔ مجاہر نے بنارس اور غازی بور کے ورمیان گنگا پر دور سے دیکھا کہ دوغلام عور توں اور چار فوجیوں کو گر مجھ نے نگل لیا تھا۔ بابر قلعہ بنارس کا ذکر کیا گئے دور سے دیکھا کہ دوغلام عور توں اور چار فوجیوں کو گر مجھ نے نگل لیا تھا۔ بابر قلعہ بنارس کا ذکر کیا گئے بھی کرتا ہے۔ گ

سجان راے کی خسلاصلة التواریخ میں بنارس کا نسبتاً تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے۔اس کے بقول:

بنارس الدآباد ہے ہیں کردہ کے فاصلے پرواقع ہے۔ میشہر دو دریا وس بر منداوراس کے درمیان واقع ہے اس لیے اس نام ہے موسوم ہے، اسے کاشی بھی کہا جاتا ہے۔ بیرقدیم شہر ہے جو کمان کی صورت میں بہا ہوا ہے اور گنگازہ کی مانٹداس سے گذرتی ہے۔اس شہر کو مہادیو سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ قدیم پرستش گاہ ہے علم وضل کا معدن ہے۔ صاحب فضل برہمن ،صاحب حال وقال بید خوان نیہاں رہتے ہیں۔ دور دراز اور نزدیک کے ممالک سے برہمن اور برہمن زادے علم حاصل کرنے یاعلم کی پحیل کے لیے یہاں آتے ہیں۔ پچھوار ستہ اور آزادہ لوگ دنیاوی علایت کوترک کرنے کے بعد، رستگاری عقبی کی نیت ہیں۔ پچھوار ستہ اور آزادہ لوگ دنیاوی علایت کوترک کرنے کے بعد، رستگاری عقبی کی نیت سے یہاں سکونت پذیر ہوتے ہیں اور موت کا انتظار کرتے ہیں۔ ستارہ مشتری جب بھی برخ اسد میں آتا ہے تو دریا میں ایک پہاڑی نمودار ہوتی ہے۔ ایک ماہ تک لوگ اس کی زیادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا عجب وغریب کرشہ ہے۔ یہ زیادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا عجب وغریب کرشہ ہے۔ یہ

ریب رسیس است کے بعض شعرامقیم رہے۔ انہوں نے دوادین مرتب کیے اور دیگر موضوعات برآ ٹارا بی یادگار چھوڑے ہیں۔

ابوالعلامتخلص برانسان ۱۹۲۷ میں بیدا ہوئے تھے۔ بیر وفی منش انسان فقر و درویش کی زندگی گذارتے تھے۔ بتاری میں مقیم تھے۔ ان کے دیوان کا ایک نظی نسخہ موجود ہے جس میں ان کاعرفانی کلام محفوظ ہے۔ "

آئندگان متخلص بہ خوش یا خوایش اٹھارویں صدی کے ایک فاری شاعر بیں۔ بنارس سے ان کے تعلق کے بُوت بھی ملتے ہیں۔ ان کے تین منظوم ومنثور آٹار کاعلم ہیں۔ بنارس سے ان کے تعلق کے بُوت بھی ملتے ہیں۔ ان کے تین منظوم ومنثور آٹار کاعلم ہے۔ ایک مثنوی ہے گئے کلاہ۔ دو جلدوں میں اس مثنوی کا موضوع عرفان وتصوف ہے۔ اس کی بہلی جلد ۱۳۰۸ ۱۹۷۸ اور دوسری ۱۳۰۹ ۱۳۹۹ میں مکمل ہوئی۔ اس میں جہاں کی بہلی جلد ۱۳۰۸ ۱۳۹۸ اور دوسری ۱۳۰۹ ۱۳۹۹ میں مکمل ہوئی۔ اس میں داراشکوہ اور بابلعل کے باہمی تعلقات پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے اور بنارس اور دریائے گئا کا حال بھی ستایش آمیز انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ !!

خوش کا ایک فاری دیوان بھی ہے جو ۱۲۰۵ میں مرتب ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کاشی کھنڈ کا فاری میں ترجمہ کیا جس میں بنارس کے مقدس مقامات اور اس شاوہ انہوں نے کاشی کھنڈ کا فاری میں ترجمہ کیا جس میں بنارس کے مقدس مقامات اور اس شہر کی اساطیر کی سرگذشت بیان کی گئی ہے۔ اُن رسم ورواج کا ذکر بھی ہے جو یہاں رائج تھے۔ اس ترجمہ کاشی کھنڈ یا بحرالنجات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں بیشتر مطالب تھے۔ اس ترجمہ کو ناتھن دنگن (jonathan Duncan) کو پیش کیا

غلام حسین خان بن جمّت خان نے حاکمان بناری کی تاریخ راجا منسارام سے راجا جیت سنگھ کے ۱۸۷اء میں افتد ارسے محروم جونے تک اپنی "تاریخ بناری میں لکھی ہے۔ یہ کتاب مصنف کے بوتے نے مرتب کی تھی۔ طباونت نامہ یا محفد تازہ میں بھی راجا منسارام سے ۱۹۵۵ ار ۱۸۷۱ میں جیت سنگھ کی حکومت تک بناری کے حاکموں کے احوال لکھے گئے ہیں۔ لا

ایک صاحب محمد بقاتھے۔ انہوں نے ۱۲۳ پر بل ہے ۱۸ کتوبر ۹۸ کا تک کا نپور ہے بنارس کا سفر کیا اور'' احوالی سفر'' کے نام سے اپناسفر نامہ لکھا۔ بقانے جن مقامات کودیکھا ان کے احوالی بیان کیے ہیں۔ بنارس کی بعض عمارتوں کا حال بھی اس میں شامل ہے۔ کیا باتیا کی نا کمنی کا پیشعر بنارس میں ان کے قیام کا ثبوت بہم پہنچا تا ہے:

در بنارس باقیا باتی نماند آن قدح بشکست وآن ساتی نماند

با قیای نا کینی فاری کے وہ شاعر ہیں جن ہے مصنف تذکر ہ میخانہ کی ۱۰۲۳ میں اجمیر میں ما قیا کی ناری کے وہ شاعر ہیں جن مصنف تذکر ہ میخانہ کی ۱۰۲۳ میں اجمیر میں ملاقات ہوئی تھے۔ یہ بعد میں بنارس میخانہ سے بٹنا میں بھی ملے تھے۔ یہ بعد میں بنارس میں مقیم رہے۔ان کا پیشعر قابل توجہ ہے:

ہمہ حاصلِ جہان را بہ نشاط، صرف مل کن برِ کافر و مسلمان بنشین و صلح کل کن <sup>۱۸</sup> محسن رازی دسویں صدی ہجری کے نصف اوّل کے فاری شاعر ہیں۔ بیہ بنارس محسن رازی دسویں صدی ہجری کے نصف اوّل کے فاری شاعر ہیں۔ بیہ بنارس

صاحب من صادق میرزامحد صادق میرزامحد صادق مسیح کاشی ہے ۱۰۳۴ میں بناری میں ملے تھے۔ سے ۱۰۳۴ میں بناری میں ملے تھے۔ سے دور کے مشہوراط بااور شعرامیں شار ہوتے ہیں۔ ع

ناطقی استر آبادی ایک تاجر کی حیثیت ہے اکبر کے دور میں ہندستان آیا تھا۔وطن اوٹ دیا تھا کہ بنارس میں گڑگا کے کنار بے فوت ہو گیا اور بنارس ہیں دفنا یا گیا۔ "

نامی مشہدی نے کشمیراور دہلی دیکھنے کے بعد، ''خوبان بناری'' کی زیارت کی ۔ بناری سے بیشا بجہال آبادلوث آیااور پھرا کبرآباد میں فوت ہوا <sup>ای</sup>۔

بٹنا کے علی ابراہیم خان سے فاری ادب کا طالب علم خوب واقف ہے۔ جب وارن بیسٹنگس گورنر جزل تھے تو یہ بنارس میں چیف مجسٹریٹ تھے۔انہوں نے درج ذیل متعدد علمی واد بی آثار یادگارچھوڑے ہیں۔ بیسب آثار بنارس میں کھے گئے ہیں۔ابراہیم کا بنارس میں لکھے گئے ہیں۔ابراہیم کا بنارس میں لکھے گئے ہیں۔ابراہیم کا بنارس میں میں 1140 میں انتقال ہوا۔ "

ا۔ خلاصۃ الکلام ہید وجلدوں میں فاری شعرا کا تذکرہ ہے جو ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ میں کمل ہوا۔ اس میں مثنویات سے نمونہ کلام انتخاب کیا گیاہے۔مصنف نے مقدے میں لکھاہے کہوہ شاہ عالم (۱۹۸۸ ۱۲۲۱ م ۱۵۵ ۱۳۲۰ ۱۸۰۸) کے تیر ہویں سال جلوس سے بیتذکرہ لکھنے کا ارادہ کرد ہے تھے تاہے۔

المجاری ایرائی ایرائیم خان کا بلیث نے بھی ذکر کیا ہے۔ ایلیث نے اسے اہم تاریخ قرار دیا ہے۔ مصنف کا اصل مقصد ہے ہے کہ وہ وشواس راؤ کی ان کوششوں کا بودہ فارش کر رے جواس نے مغل تخت ہتیا نے کے لیے کی تھیں۔ میں اسلام تعلیم میں اسلام تعلیم کے لیے کی تھیں۔ میں اسلام تعلیم کے لیے کی تعلیم کے لیے کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے لیے کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلی

۳۔ گزار ابراہیم فاری میں ریختہ کے شعرا کا تذکرہ جو شاہ عالم کے زمانے میں ۱۹۸ مرام کا میں کا درائی میں ۱۹۸ میں کا میں کا میں کا درائی کا د

۷۔ صحف ابراہیم بھی قدیم وجدید شعرا کا تذکرہ ہے اور شاہ عالم کے دور حکومت ہی میں ۲۰۵۱ رو ۱۷ میں یا یہ بھیل کو پہنچا۔

۵۔ تاریخ چیت سنگھیٹی مصنف نے اس راجا کی بغاوت کے چیثم وید حالات لکھے ہیں۔ بید ۱۹۵ ارا ۱۸ ۱۸ امیں کلمل ہوئی تھی۔ اس

ا۔ مصنف کے رقعات کے حکی شخوں کا بھی بعض ماً خذے علم ہوتا ہے۔ ان

شاہجہاں کے دور حکومت میں ایک اہم کتاب د بستانِ نداہب کھی گئی ہے۔ اس کے مصنف میرزا ذوالفقار آذر ساسانی متخلص بہ موبد نے دنیا کے بڑے نداہب کی سرگذشت کھی ہے۔ ظاہر ہے اس میں ہندو ند ہب کا بھی تفصیلی تعارف کرایا گیا ہے۔ موبد نے اس کتاب میں بنادس کے بعض ایسے غیر معمولی علمی وروحانی صلاحیتوں کے برجمنوں نے اس کتاب میں بنارس کے بعض ایسے غیر معمولی علمی وروحانی صلاحیتوں کے برجمنوں

کاذکرکیاہے، جن کے بارے میں کسی دومرے ماخذ سے بتانہیں چا۔ایے ہی پنڈتوں میں ایک چتر ویہ بھی تھا۔ جہا گیراس کا معتقد تھا اور کما حقہ اس کی دلداری کرتا تھا۔ عبدالرجیم خان خانان اس کے سامنے تجدہ کرتا تھا۔ دبستانِ فداہب کے مصنف نے اسے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ اور چتر ویہ نے ایک شاگردگیش من کو ہدایت کی تھی کہ وہ موہد کے بالغ میں دیکھا تھا۔ اور چتر ویہ نے ایک شاگردگیش من کو ہدایت کی تھی کہ وہ موہد کے بالغ ہوائے تک اس کے ساتھ رہے۔ انجیتر ویہ کا سام ۱۷۳ میں بنارس ہی میں انتقال ہوا۔ ان

موہد بنارس کے ایک دوسرے برہمن کسائی تیواری کا ذکر بھی کرتا ہے جواپنے علوم میں ماہر تھا۔ یہ الا ہور میں دریائے راوی کے کنارے باغ کا مران کے نزدیک مقیم تھا۔ بارش اور دھوپ میں وہ کس سابے کی تلاش نہیں کرتا تھا۔ کھانے سے پرہیز کرتا تھا۔ البتہ تھوڑ اسا دودھ پی لیتا تھا۔ چند مہینوں میں جورتم جمع ہوجاتی ،اسے پارسا برہمنوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دیتا تھا۔ سیبنارس ہی کا ایک ذی علم برہمن رام ہست تھا۔ اس کے فارطر یقے چھوڑ کر بہرام کا فد جب اختیار کر لیا تھا۔ اس کی زبان سے اکثر غیب کی خبریں نی جاتی تھیں ایک خص محد یعقوب بیار ہوا۔ اطبا نے اس کے علاج سے اکھر تھی ہاتھ تھی کے دیر عورت اپنے آپ کو عقل مند جمحتی تھی ۔ ایک روز موبد ہشیاردام بھٹ کے پاس گیا۔ دیکھا وہ سرزانو پر جھکائے ہیشا ہے ۔ موبد کے دل میں خیال گذرا کہ اگر بھٹ گیا۔ دیکھا وہ سرزانو پر جھکائے ہیشا ہے ۔ موبد کے دل میں خیال گذرا کہ اگر بھٹ برگز یہ والوگوں میں سے ہو ضرور بتادےگا کہ لیعقوب زندہ رہےگایا گذر جائےگا۔ اس نے سراٹھایا اور موبد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ پوشیدہ وراز تو صرف خدائی جانتا ہے ، کین مجمد نے سراٹھایا اور موبد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ پوشیدہ وراز تو صرف خدائی جانتا ہے ، کین مجمد کے سے سے سے موبد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ پوشیدہ وراز تو صرف خدائی جانتا ہے ، کسی مجمد کے ہوں میں جانتا ہے ، کسی میں جانتا ہے ، کسی میں یہ بھو بر مرک گانہیں۔ ایسانی ہوا۔ سے

شاہجہال کے لڑکے داراشکوہ نے ۵۰ اپنشدوں کا فاری میں ترجمہ کیا ہے۔اس نے اس کام میں الد آباد اور بنارس کے صاحبان علم کی مددکا اعتراف کیا ہے۔اورالد آباد کے ساتھ ساتھ بنارس کو ہندوعلوم کا ایک اہم مرکز قرار دیا ہے۔شاہجہال کے زمانے میں ملا طغرامشہدی دوبارہ ہندوستان آئے اور شاہزادہ مراد کے منشی رہے ۔ان کا انقال فار میں میں ہوا۔ یکیم کاشانی کی قبر کے پہلومیں کشمیرمیں وفن ہیں۔انہوں نے

ہندوستان کے مختلف مقامات کی سیر کی۔ بنارس بھی آئے ۔ ہیموہ گنگا کی تعریف کرتے بین:صف آرای باغ است کنگ بناری ارم چون کندطری جنگ بناری طغرابنارس كے سبزرنگ حسينوں كابھى ستايش آميز انداز بيس ذكركرتے ہيں: جعفری گردیده از سبر بنارس معفل زرد رویی راچهان از شاخ جستی رد کند حسن بت راسير كردم ذوقهادر درير كردم نقدایمان خیر کردم پیش دربان بنارس شاید دبلی میں انہیں تھہرنے کا موقع نہیں ملاجوعشوہ خانہ تھا۔اس لیے بنارس میں قیام ہی کو

غنيمت جانا جوكرشمه زارتها:

طغری به عشوه خانه دہلی چوں راہ نیست سیر کرشمه زار بنارس غنیمت است

بنارس سے ایک عشقیہ واستان کا تعلق ہے۔اس عشقیہ داستان کو چندشعرانے اینے اپنے انداز میں بعض جزئی اختلافات کے ساتھ نظم کیا ہے۔معلوم بیہوتا ہے کہ بیا کی سیاواقعہ ہے اوراس دور میں اس کی خاصی شہرت تھی۔اسی وجہ سے دوراور تگ زیب کے دوشعرا بنیش تشميري اورمعز الدين محمر فطرت موسوى نے نظم كيا اور پھر بعد كے ادوار بيں بھي بيرواستان نظم کی جاتی رہی اور میرتقی میرنے بھی اس داستان کواینی مثنوی دریائے عشق کا اسموضوع بنایا ہے۔اوراس کے بعد صحفی نے بحرافحبت کاموضوع بنایا۔ بنیش نے جوداستان بیان کی ہے ادر بعد کی ای نوعیت کی داستانیس غالبًا ای پینی بین اس کا خلاصہ بیہ ہے:

> ا یک مسلمان نو جوان ایک ہندو دوشیز ہ پر عاشق ہوگیا۔لڑکی حسن و جمال میں یکتا اور نزاکت وشوخی کی تصویرتھی لے لڑکی روزانہ گنگا کنارے اشنان کرنے آتی تھی۔ نہانے کے بعد ماتھے پرصندل لگاتی تھی محبت دہر تک چھپی نہیں رہی ۔ایک وقت آیا کہ لڑکی بھی جوان کی طرف مایل ہوگئی۔اشنان کے بہانے دریایر آتی اور دونوں دیرتک بمار دمجت کی ما تیں کرتے 'لیکن خوش گذرانی

کایہ زمانہ جلد ہی ختم ہوگیا۔ ایک روز دونوں نہاتے وقت بھنور کی لیسٹ میں آگے اور غرق آب ہوگئے۔ جب ان کے جمد باہر نکالے گئے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ لڑکی ہندو ہے تو ہندور سم ورواج کے مطابق اسے جلانا چاہا' لیکن جوان کے حامیوں نے کہا کہ اس کی موت عاشق کی آغوش میں ہوئی ہے' اس لیے مسلمان طریقے پراسے فن کیا جانا چاہیے۔ بیہ بحث چل رہی تھی مسلمان طریقے پراسے فن کیا جانا چاہیے۔ بیہ بحث چل رہی تھی کہ زمین شق ہوئی اور عاشق ومعثوق اس میں سا گئے۔ بقول بنیش:

زمین از اشتیاق آن دو مرہوش جو چٹم منتظر بکھاد آغوش در و کردند جا از بی پناہی چو در دیدہ سفیدی ہاسیاہی ان تمام داستانوں میں کسی غنوان سے بنارس اور یہاں کی ندہبی وساجی کیفیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ بنیش اپنی مثنوی شور خیال میں عظیارس کی عشق و محبت انگیز آب و ہوا' برجمن زادوں کا جمال' یہاں کی حسیناؤں کے سبزرنگ وغیرہ کی توصیف میں کہتے ہیں:

بنارس راعجب آب و بوایی است برای عشق بازی طرفه جایی است برایمن زادگانِ فتنه آبین چوگل دارند در برٔجامه پر چین بتانش از نمک نیکو سرشتند که مونِ سبز تا باغِ بهشت اند شدآن روزی که بندیتان گلتان زسبزان شد بنارس سبلتان میرزامعزالدین فطرت (متوفی:۱۰۱۱ه) میرزامعزالدین فطرت (متوفی:۱۰۱۱ه) میرزامعزالدین فطرت (متوفی:۱۰۱۱ه)

دید شهری زنگویان معمور رشک باغ ارم وغیرت حور بود دریایی ازان کیک طَرَ فَش که سزد قرص مه وخورشید صدقش بهندوان دجله و کنکش خوانند چوگلایش به لباس افتانند فطرت نے جب گنگا کے کنارے ناز نینوں کو نہاتے دیکھا تواس کی منظر کشی اس طرح کی:

از نینان ہہ رخ ہمچو مہر ازی حسن ہرافروختہ چہر

عنسل کروند در آن آبِ زلال ہر کی با دگری گرم مقال

دیدگان طایفہ سیم بران گشتہ چون شعلہ زکسؤت عربان

ہمہ در بحر چو دُر کردہ وطن سنبل افشاندہ براطراف چمن

فطرت کی اس متنوی میں گنگا پر حسیناؤں کے نہانے پر سے چندشعر بھی شاعر کی خیال پردازی

میں مہارت کا شرفت ہیں:

گشته عریان زلباس گلگون چچو خورکزشفق آید بیرون راه نظارگیان بست زتاب فتنه برخاست چو بنشست در آب کرد در آب تنش جلوه ز نور چون می صاف زمینا ی بلور ضمنی طور پرعض کرد یا جائے که غالب کایداردوشعرز بان زدخاص و عام ہے:

ایک نوبہار تاز کوتاکے ہے بھر نگاہ چبرہ فروغ مے سے گلستان کیے ہوئے بنارس کی عشقیہ داستان پر فطرت کی مثنوی کا بیہ بیت ملاحظہ فر مایئے جواو پر بھی نقل

ہوا ہے:

ناز نیناں بہ رخ ہمچو مہر از می حسن برافر وختہ چہر (ناز نینوں کو دیکھو،ان کے چہرےخورشید کی طرح روثن ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے حسن کی شراب سے ان کے چہرے دمک رہے ہوں)

فطرت وغالب کے ان دونوں اشعار میں خیال کی بڑی مما ثلت ہے۔

علی حزین فاری کے معروف اور صاحب طرز شاعر ہیں۔ یہ ۱۳۳۷ء میں بناری میں مقیم ہوئے اور دفن بھی اس شہر میں ہیں۔ یہ وہی حزین ہیں جنہوں نے اپنی زیرِ لب مسکرا ہٹ سے غالب کی بے راہ روی کی انہیں اطلاع دی تھی۔ "

اہلِ بنارس کی تعریف میں ان کا بیشعر جوان کے ایران سے مطبوعہ دیوان میں موجود نہیں' زیان زیضاص وعام ہے:

از بنارس نروم معبد عام است این جا مر برجمن پیر کچھن ورام است این جا

بناری اور اہل بناری کے بارے میں اِن کے بیاشعار بھی اس شبرے حزیں کے تعلق خاطر کے غمآ زمیں:

پری رفان بناری بہ صد کرشمہ وناز پی پرستش مہدیو چون کنند آہنگ بہ گئگ عسل کنندو بہ سنگ پاماند زبی شرافت سنگ وزبی لطافت گنگ مزین اس شعر میں بھی بناری کے برہمن زادوں کو اپندائی فراب کرنے کا ذمہ دار شہراتے ہیں:

برہمن زادہ ای، زئار بندی بردہ ایمانم کے سودامی کند باکفرزلفش دین دایمان را عارف علی شاہ خراسانی ، امجدعلی شاہ کے زمانے میں لکھنو آئے تھے۔ رندمشرب صوفی تھے کا رف علی شاہ خراسانی ، امجدعلی شاہ کے زمانے میں لکھنو آئے تھے۔ رندمشرب صوفی تھے دراجہ درگا پرشاد مہر کے ہمراہ لکھنو آئے رہے تھے۔ بناری بھی آئے۔ بناری کے عشوہ گرول نے انہیں بھی کہیں کانہیں چھوڑ اتھا:

عشوہ گر بنارس کشت مرا بنارس کشت مرا بنارس کشت مرا بنارس عشوہ گر بنارس اللے ضروری ایک بیاض بیس منقول بنارس کی تعریف بیر ایک قصیدہ کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ یہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آر ہا ہے۔ ایک بیاض کا نظی نخدا بران ہاؤس ، نئی دبلی بیس محفوظ ہے۔ یہ بیاض کس نے تیاری تھی ، اس کی کتابت کس سال ہوئی ، علم نہیں ہوسکا۔ بظاہر یہ انیسویں صدی بیس کتابت کی گئی ۔ اس کے کا تب مجمد فاضل صدیقی ہیں اور یہ بیاض بھی بنارس کے ایک میس مخدم کی ملکیت رہی ہے۔ یہ دوضلوں بیس منقسم ہے۔ پہلی فصل بیس قدیم بنارس کے ایک میس مخدم کی ملکیت رہی ہے۔ یہ دوضلوں بیس منقسم ہے۔ پہلی فصل بیس ایک بنارس کے ایک میس مخدم کی اس کا استخاب اور دو مری بیس غرائے نظاب ہے۔ اس میس ایک موضع کر ائی تقسیدہ عبدالسجان بن عبد السلام معروف بہشنے سجانی نقشبندی صدیقی ساکن موضع کر ائی شراب ہے۔ یہ خانی جو دبلی بیس بھی رہے تھے ،سید جلال بخاری دبلوی کے مرید شراب ہے۔ کا تب بیاض محمد فاضل صدیقی جو اس بیاض کے کا تب ہیں ، و بی اس کے مرتب وضائی نظر آتا ہے ، ممکن ہے محمد فاضل صدیقی جو اس بیاض کے کا تب ہیں ، و بی اس کے مرتب بھی رہے بول ۔

اس میں بنارس کی تعریف میں میتھیدہ اس عنوان ہے درج ہے: قصیدہ شیخ سبحانی درصفت بلدہ بنارس بیان نمودہ۔ یة تصیده تمیں ابیات بر مشتمل اور صاحب قصیده کی فاری شاعری میں اعلیٰ استعداد کاتر جمان ے۔ چندابیات ملاحظ فرمائے:

خوشا گلزار و بستانِ بنارس خوشا أزبار و ریحانِ بنارس خوشا در کوچه بای پر نزامت تماشای دبستان چو غنی کرد لال آشفتگان را دلال وی خوبان بنارس كنارگنگ وتنكين فرشهايش صف خوبان در اشنان صبا گیسوی خود را کردهٔ مشکین ز خاک عبر افتان بنارس شنیده وصف تعمیها ز ارواح ملایک گشت مهمان بنارس فلک در زیر دکان ستاره تا خرد ازوی صفانی بنارس نگاه کے کلاہانِ بنارس دريده خرقهٔ دستار بندان ثبات یای تقوی رابینداخت هوای سیم ساقان بنارس رمیده در جهان تایدیدی بها از شرم مرغان بنارس به جز لعل جمال وگوہرِ حسن نباشد نیج، در کانِ نظر بازانِ روم وچين بخولي جمه مشتند حيرانِ بنارس علا مدا قبال نے بھی بنارس کے ایک فاصل برہمن کی تعریف کی ہے۔ ان کی ایک نظم" دكايت ييخ وبرجمن مكالمه كنگادهاله درمعنى اين كاتسلسل حيات مليد ازمحكم كرفتن روایات یخصوصة مذیدی باشد' میں بنارس کے اس برہمن کے علم وضل اور اسیے مخصوص ميدان عمل ميساس كي التيازي شان ميس بيابيات شامل بين:

در بناری بر بمندی محترم سرفرو اندر یم بود و عدم بهرهٔ وافر زحکمت داشتی با خدا جویال ارادت داشتی فراین او محدوش او بهروش او بهروش او بهروش بود با ثریا عقل او بهروش بود آشیانش صورت عنقا بلند مهروسه برشعلهٔ فکرش سپند دبلی سے بناری تک کے سفر میں غالب قیامت سے گزرے تھے طبیعت بھی شدید خراب ری تھی۔ وہ بناری تک کے سفر میں غالب قیامت سے گزرے تھے طبیعت بھی شدید خراب ری تھی۔ وہ بناری تک کے سفر میں غالب قیامت سے گزرے تھے۔ طبیعت بھی

پر خوشگوار اثر ڈالا ۔ان کے امراض میں افاقہ ہوگیا۔انہوں نے نشاط وانبساط محسوں کیا،طبیعت رنگ پرآگی اوراس کا شہوت ہے بیم شنوی چراغ دیر بنارس کی جن نہ ہی ،ساجی اور جغرافیائی خصوصیات کا غالب نے اس مشنوی میں ذکر کیا ہے، وہ غالب کے پیشر وفارس شعرا کے لیے بھی قابلِ توجہ رہی تھیں،لیکن غالب نے جس تفصیل سے بنارس کے ان امتیازات کو بیان کیا ہے وہ غالب سے ماقبل ،بنارس سے متعلق فاری شعرا کے کلام میں ندرت سے نظر آتی۔اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسی فارس شاعر نے،اب تک کی اطلاع کے مطابق بنارس پرکوئی الگ سے مستقل مثنوی نہیں گی۔

غالب نے اس مثنوی میں بنارس کے رنگ ونور و کہت سے متعلق نئی تر اکیب تراثی ہیں۔ مثلاً مینو قماش مجلت اوالی ، قیامت قامتان ، انہوں نے یہاں کے حسینوں کو جانہای لی تن کہا ، سرایا نورایز داور ہیولی شعلہ طور کہا۔

آسان کے ماتھے پرشفق کوتشقہ کہا، اوراس عبادت خانہ نا قوسیان کو کعبہ بہندستان کہا۔ اور ایک روشن بیان سے بیر راز فاش کر ایا کہ دنیا ہیں ہرشم کی برائیوں کے باوجود قیامت نہ آنے کی وجہ بیہ ہے کہ خالق کا کنات کو بنارس کو نیست و نابود کرنا منظور نہیں۔ گنگا، اس کی موجوں اور اس کی جلوہ سامانیوں پر اس مثنوی ہیں غالب کے بیدو بیت اس نابغہ روزگارشاع کی خلاقانہ طبیعت کے ترجمان ہیں:

زبس عرض تمنّائی کند گنگ زموج آغوشها وا می کند گنگ زبس عرض تمنّائی کند گنگ زتاب جلوه با بی تاب گشته گهر با در صدفها آب گشته پروفیسر صفیف نقوی صاحب نے ان کاریمنظوم ترجمہ کیا ہے:

اب گڑگا پہ ہے اک عرض خاموش چلی آتی ہیں موجیں کھولے آغوش خضب جلودں کی ہے شعلہ فشانی گہر بھی ہیں صدف میں پانی پانی بانی مخضب جلودں کی ہے شعلہ فشانی گہر بھی ہیں صدف میں پانی پانی میں مین روزی ہے کہ عالب نے اپناردو خطوط میں صرف دوایک جگہ بناری میں اپنے تیام کے بارے میں محض اجمالی اشارے کیے ہیں، کین ان کے چند فاری خطوط میں جو کلکتے کے قیام کے دوران لکھے گئے تھے، بناری کے کوائف تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان خطوط میں درحقیقت غالب نے بناری کے کوائف تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان خطوط میں درحقیقت غالب نے بناری کے بارے ہیں وہ سب کچھ ہی بیان کر

دیا ہے جووہ اپنی مثنوی جراغ دیر میں نظم کر چکے تھے۔اس طرح یہ خطوط خود چراغ دیر کے مطالب کی تقید بی اورانہیں سمجھنے میں مدددیتے ہیں۔

حواثى

ا۔الدآبادیس ایک روزہ قیام، وہاں سے بنارس تک کاسفر اوراس کی تفصیل کے لیے دیکھیے:
عالب کا سفر کلکتہ اور کلکتے کا ادبی معرکہ ،ڈاکٹر خلیق الجم ،غالب انسٹی ٹیوٹ ،نی
د بلی ،۲۰۰۵ء بص ۱۹ ہے ۵۵ تامہ ہای فارس غالب علی اکبر ترندی ،غالب اکیڈی ،نی
د بلی ،۳۰۰

۲۔ کچھ غالب کے بارے میں ، قاضی عبد الودود ، پٹنہ، ۱۹۹۵ء، ص ۲۲۰

س-غالب نے اپنے ایک فاری خط میں اپنی اس قیام گاہ کا ایسا نقشہ کھینچاہے جس سے بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک معمولی اور کثیف جگرتھی۔ دیکھے: غالب کاسفر کلکتہ.....ص۵۲،گل رعنا: غالب ہمرنتیہ مالک رام ، دبل • ۱۹۷ء میں ۲۷

٣- کھی غالب کے بارے میں بص ۲۲۰ گل رعزا بص ۲۷

۵-غالب نے بیشعر کلکتے میں کہاتھا:

کاش کان بت کاشی در بذیر دم غالب بندهٔ نوام ،گویم وگویدم زناز:آری ۲-کتاب ماللهند:البیرونی مفیح سخاو (E.C.Sachau )،لندن ۱۸۸۷ء،ص ۴ موغیره ۷-تاریخ فیروزشایی بنمس سراج عفیف تقیح مولوی ولایت حسین ،کلکته ۱۸۹ء

۸ ـ تو زک بابری ظهیرالدین بابر،۱۹۰۵،۸.S.Beveridge

٩ \_ خلاصته التو اریخ: سبحان را \_ یمجنڈ اری تصحیح ظفرحسن ، دیلی ۱۹۱۸ء، ص ۲۳۲\_۲۳۲

Mughals in India, A Bio-Bibliographical survery of MSS. این مارشل باندن ۱۹۲۵ س۲۰۱

Mughals in India------ا

Cataloge of persian Mss. in the Library of India office ۱۲: برمن استھے،آ کسفورڈ، ۱۹۰۲۔۱۹۰۳، ۱۹۰۳،۱۵۲۵ A Concise Descreptive Catalogue of the Persian Mss. in اليوانف، كلكته the Collection of the Asiatic Society of Bangal اليوانف، كلكته الماري الماري الماري الماري كثالوك بم ١٩٥٣ الماري كثالوك بم ١٩٥٣ الماري كثالوك بم ١٩٥٣ الماري كثالوك بم ١٩٥٣ الماري كثالوك بم ١٩٧٣ الماري كثالوك بماري كث

Catalogue of the Persian and Arebic Mss in the Oriental المحادة المعقد ربشاره ١٠٨ عبدالمتقد ربشاره ١٠٨ المحادة المعتدد بشاره ١٠٨ عبدالمتقد ربشاره ١٩٨٠ المحادث المحاد

۱۷۔ خدا بخش لا برری کٹالوگ، جے، شارہ ۷۰ م ۱۷۔ مارشل، شارہ ۱۸۳۸

۱۸-کاروانِ ہند: احمد گل چین معانی، انتثارات آستانِ قدس، شہد، ۱۳۹۹، ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۹-کاروانِ ہند بیں جمعہ کاشن جمد صدیق حسن ۱۹-کاروانِ ہند میں محمد میں حسن کاروانِ ہند میں محمد میں اس آخذ پر جنی ہیں جس گلشن جمد صدیق حسن خال ، کو اور ان مالا میں ۱۳۹۵ میں ۱۲۹۵ میں اور ق

۲۰۔ کاروانِ ہندہ میں ۱۲۹ پر ان کے حالات مبح صادق (خطی نسخہ) کے اندراجات پر بنی ہیں۔

۲۱۔کاروانِ ہندہ ص ۲۳۰۲ پران کے احوال ہفت اقلیم رازی ج ۲۳،ص ۱۲۱ اور عرفات العاشقین ،ورق۷۲۲۔۷۳۲ سے ماخود ہیں۔

۲۲۔ کاروانِ ہندہ ص ۱۹ اسمارِ ان کے احوال کا ماخذ ریاض الشعر ااز علی قلی والہ داغستانی اور صبح گلشن ہیں۔

۲۳ مارشل بص ۲۰ استوری بص ۲۱ عرب

۲۲۷\_فدا بخش لا برری کثالاگ، جے، ص۱۰۷\_۲۰۷

۲۵\_اسٹوری،ص ۲۱

٢٧- مارشل بس ٢٠ ، ميتذكره علاً مه بلي نے لا بهورے ١٩٠٧ء ميں شالع كيا ہے۔

۲۷۔ خدا بخش لا برری کٹالاگ، جے بص ۸۰۸

:Catalouge of the Persian Mss. in the British Musem - M

سی۔ریو،لندن۸۳۔۹۸۸،جشاره۱۳۳۰

۲۹\_ريورج ١٩٠١م الماره ١١٩ ، استوري اص ١٠٠٠ ١٠٥

۳۰- وبستانِ نداہب کے منصف کے نام کے بارے میں اختلاف چلا آرہا تھا۔ پروفیسر
امیر حسن عابدی صاحب نے اپنے ایک مقالے ('' دبستانِ نداہب''، معارف، فروری
۲۰۰۴، ۲۰۰۴، ۱۳۸۱) میں اس کتاب کے اس قلمی نسٹے کا تعارف کرایا ہے جوصاحب
دبستانِ نداہب کے شاگر ومجدالدین تھ نے مصنف کے اصل نسخے سے اس کا مقابلہ کیا
تفا۔ اس میں مجددالدین تھ نے استاد کا پورانا م اس طرح تکھا ہے:
مرزاذ والفقار، آذر سامانی

الله- دبستانِ مُدامِب، اردوتر جمه رشيد احمر، ادارهٔ ثقافت اسلاميه، لا مور۲۰۰۲، ص ۱۹۳

۲۳۷ د بستان ندابب بص۱۹۲

ساسر دبستان نداهب بصاحا

۳۳ روبستان ندابهب بص۲۳

۳۵۔ طغرا کے احوال زندگی کے لیے دیکھیے: تذکرۂ نصر آبادی: محمد طاہر نصر آبادی، تہران اسسا اص ۱۳۳۰ سرد آزاد: غلام کی آزاد بلگرامی ،حیدر آباد ۱۹۱۳ء، ص۱۲۴، طغرانے ہندستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا تھا۔ وہ ایک شعر میں کہتے ہیں:

زنبگاله تا احمد آباد و سند

شدم کوچہ بیای ہر شہر ہند

۳۲ تفصیل کے لیے دیکھیے راقم کامضمون جس میں اس عشقیہ داستان کی مختلف روایات کا مفصل ذکر ہے: میر کی مثنوی دریائے عشق اور صحفی کی مثنوی بحرالحبت کے فارس ما خذ، غالب نامہ، شارہ ۱۰۶ جنوری ۲۰۰۵

٣٤ بينش كى بيمثنوى'' مجموعهُ مثنويات بنيش'' سالار جنگ ميوزيم بشاره ١٠٩٠ ميں شامل

-4

## غالب کی شخصیت کے دو پہلوا ہران اور بنارس کے حوالے سے

غالب عین حزین است به نبجار برور موج این بح کرر به کنار آمدورفت (۱) ا بعداز حزین که رحمت حق برز و انش باد ماکردہ ایم پرورش فن درین چہ بحث <sup>ب</sup> یا عالب نداق مانو ان یافتن زیا روشیو ہ نظیری وطرز تزین شنا<sup>س ب</sup> ایک طرف غالب اینے کو ہندستان میں رہنے کے قابل نہ بجھتے ہوئے مجم کی نسبت پر فخر کرتے ہیں:

بودغالب عندلیبی ازگلتان عجم من زغفلت طوطی ہندوستان نامید مش<sup>عی</sup> اینے کوترک ننژ اداورنسب کواقر اسیاب ویشنگ سے نسبت دیتے ہوئے اجداد کوسمر قند سے آنا بتاتے ہیں اور توران کی خاک کومقدس کہتے ہیں:

غالب از خاک پاک تورائیم لاجرم درنسب فرجمندیم ترک زادیم و در نژاد جمی به سترگان قوم پیوندیم فن آبای ماکشاورزی ست مرزبان زادهٔ سمر قندیم ف غالب نے مندوستان کی برائی کی اورخاک مندکوکدورت خیز کیا ہے:

غالب از خاک کدورت خیز ہندم دل گرفت اصفہان بی بیز دبی شیراز بی ہتمریز بی ا اوراپنے کونصیحت کرتے ہوئے ہندوستان سے چلے جانے کی تلقین کرتے ہیں اور ہندوستان میں رہنے کے بجائے اصفہان میں رہنا اور نجف میں مرنا بہتر بجھتے ہیں:

غالب از ہندوستان بگریز فرصت مفت تست در نجف مردن خوش ست و در صفا ہان زیستن کے غالب ہندگی آب و ہوا ہے پریشان ہیں اور خود کو اصفہان وشیر از لیے جانا جا ہے ہیں: غالب ہندگی آب و ہوا ہے پریشان ہیں اور خود کو اصفہان وشیر از لیے جانا جا ہے ہیں: غالب از آب و ہوای ہند کل گشت نطق خیزتا خود رابہ صفا ہان وشیر از افکنم ۵

عالب اراب وہوای ہند ل طنت میں مسیم کیا مودرابہ صفاعان و میراراسی میں خودرابہ صفاعان و میراراسی میں خود اینے کو ہند ہے گرفتہ خاطر کہتے ہیں اور ان کے احباب وآس پاس کے لوگ ان کوآ وار ہُ عجم کہتے ہیں:

ر آن سرست کرآ وارهٔ عجم گردو<sup>ق</sup> ان کی نظر میں ہندوستانی ناقدرے ہیں اور سنگ و گردو<sup>ق</sup> ان کی نظر میں ہندوستانی ناقدرے ہیں اور سنگ و گر کی شناخت نہیں کر سکتے اس لیے ایسے ملک اور ایسے لوگوں کے درمیان رہنا اور طبع آز مائی کرتا ہے سود ہے:

غالب بخن از ہند برون برکہ س این جا سنگ از گیروشعبدہ زاعجاز ندانست <sup>نا</sup>

وه ایک جگداصفهان و برات کواینی منزل بتاتے ہیں.

عالب زہند نیست نوائی کری شم گوئی زاصفہان وہرات تمیم ہالا راقم کی اب تک کی گفتگو سے عالب کی شخصیت کا ایک پہلو اجاگر ہوتا ہے۔آ ہے اب ہم ان کو دوسری طرح دیکھیں اور پر تھیں اور ان کی شخصیت کے دوسرے پہلو سے روشناس ہول۔

اپنے بچائے تل کے بعد حکومت انگلیسیہ کی طرف سے بچھ مدد کی فراہمی ہو جایا کرتی تھی۔اگر چہ بیدمد دنہایت مختفر تھی اور صرف روزانہ اخراجات کی بمشکل متحمل ہوتی تھی لیکن اسی درمیان ان کے اوران کے عزیز ول کے درمیان خاندانی مسائل پر پچھا ختلاف ہوا جس کی وجہ سے وہ خاصے رنجیدہ خاطر رہنے لگے:

گردہم شرحتم ہای عزیزان غالب رسم امید اما نا زجہان برخیزد ا

چره اندود به گردَو مِثر ه آخشته به خون خود گوانهم که ز دبلی به چه عنوان رفتم علی هم جگر تفته زکین خوان اغیار شدم هم دل آزرده زبی مهری خویشان رفتم علی اگر چه غالب سفر سے گراتے اور مسافرت کی پریشانیوں سے گھراتے تھے لیکن مجبوراً سفر کلکته اختیار کرنا پڑا۔ اس طرح راستے میں کچھ مدت بانده کلحنو اور پچھ بنارس میں گفہر سے اگست ۲۹ میال کی عمر کا ہمارا شاعر سفر کلکته اور دبلی سے بدائی پر ماتم کنال ہے:

پیوده ام در بن سفراز نیخ و تاب بخز در بر قدم بزار بیابان وکو بسار داغی به دل زفرفت دبلی نهاده ام کش غوط داده ام به جنم بزار بار بخت از سوادِ کشور بنگاله طرح کرد برخویش رفت ماتم بجران آن دیاره اب آب دیاره اب آب به بین شنوی چراغ دیریس غالب نے بنارس جو بهندستان کا بی

ایک شہر ہے کس کس طرح اور کن کن الفاظ میں تعریفیں کی ہیں۔ بناری بینچنے پر وہاں کی فضا اور آب وہواان کے لیے جنت نگاہ اور سر مایہ نشاط ثابت ہوتی ہے تی کہ بیاری کے اثر ات دوران سفر جوان پر غالب آگئے تھے ذائل ہو گئے اور جسم و جاں میں تو انائی کی نئی روح دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہاں کے مناظر میں دلفر بی کی وہ شان نظر آئی کہ مسافرت کی تکلیفیں اور دبلی ہے دوری کاغم دور ہوگیا۔ وہ بناری کو دلی کانعم البدل خیال کر کے یہاں سکونت پذیر ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس لالہ ذاریعنی بناری میں محکانہ بنایا جا سکتا ہے اور وطن سے جدائی کا داغ دل سے بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ پھولوں کی محکانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پھولوں کی الی سرز مین ہے جس پر ان کا دل فریفتہ ہوگیا ہے۔ بناری کو بر کی نظر سے بچانے کی خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کو دنیا میں جنت سے تشبید دی ہواور پھر کہتے ہیں کہ کس نے بناری کو دعا کرتے ہیں اور اس کو دنیا میں جنت سے تشبید دی ہواور گئر کے تا ہیں کہ گئر کے موج اس جین سے تشبید دے دی پھر کیا گئری کے بی تشبید بناری کو نا گوارگذری کہ آج تک گئگا کی موج اس جین سے تشبید دے دی پھر کیا گئریا کہ بہ تشبید بناری کو نا گوارگذری کہ آج تک گئگا کی موج اس جین سے تشبید دے دی پھر کیا گئا کی موج اس

پھر کہتے ہیں کہ آوا گون یعنی وہ عقیدہ کہروح ایک قالب ( وَ ها نِچ ) ہے نکل کر دوسرے قالب میں چلی جاتی ہے ، اس اصول پر عقیدہ رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ جو بنارس میں مرجاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اگر چہوہ جسمانی شکل اختیار نہیں کر سکتے اور چشم ظاہر بین کے سامنے ہیں آ سکتے ۔ اس کو آ ب بنارس کا سحر ، جادویا شعبہ ہ بازی کہتے یا یہاں کی آ ب وہوا کا مجزہ کہ یہاں مرنے والے سب کے سب قالب بدل کر زندہ رہتے ہیں :

تنائخ مُشر بان چون لب کشایند به کیش خوایش کاتی راستایند که بر کسی کا ندران گلشن بمیر د وگر پیوند جسمانی تگیره زبی آسودگی بخش روان با که داغ چشم می شوید زبیان با با فالب کا خیال ہے کہ اس شہر کی خوبی میہ ہے کہ یہاں کی عام گھاس پھوس بھی گویا

باغ لگتی ہے۔ جا ہے بہار کا موسم ہو یا خزاں یا گرمی ہو یا سردی ہرموسم میں یہاں کی فضا جنت کی طرح معلوم ہوتی ہے اس شہر کی آبادی بت پرستوں کی آبادی ہے اور عبادت گزاروں کے لیے تیرتھ استھان اور بیشہران کی نظر میں واقعی کعبہ معلوم ہوتا ہے۔ ای طرح انہوں نے وہاں کے لوگوں کی بھی خوب خوب تعریفیں کی ہیں:

عبادت خانهٔ ناقوسیان است مهانا کعبهٔ مندوستان است ۱

اختدسن صاحب نے اس کاشعری ترجمداس طرح کیاہے:

بنارس كوعبادت خانة نا قوسيال كہيے بنارس كو بجائے كعبة مندوستان كہيے ن

کاشی اور بتان کاشی کی تعریف فاری غزل کے مقطع میں اس طرح کی ہے:

کاش کان بت کاشی در پزیردم غالب بندهٔ توام گویم می گویدم زناز آری بی ایعنی کاش ایسا بو که و به بین کاش ایسا بوکه و و به بین کاش ایسا بوکه و و به بین کاش ایسا بوکه و و به بین کاش ایسا و که ایسا و رفاری غزل بین بال مجھے معلوم ہے۔ اسی طرح ایک اور فاری غزل بین ب

دنیالینی بنارس کی حسینوں میں سے ایک حسین لی جائے وہی میرے لیے کافی ہے۔

انیسویں صدی کا زمانہ اعصاب شکن تھا'مادی سہارے ختم ہورہے تھے۔ جی
جمائی تہذیب کے اپنے پاؤں اکھڑرہے تھے۔ بید دورایک حساس دور تھا'ہند وستانیوں پر
اضمحلال طاری تھا'غااب کی پوری زندگی جدوجہد پرجنی تھی۔ خدا وند تعالی نے عجب خلاق
ذہن دیا تھا۔ غالب نے ایسے وقت میں بھی غزل میں بھی عجیب وغریب موضوع پرغور
کیا۔ ایران ایک بزی تہذیب کانام ہے اور جب بڑی تہذیبوں میں روابط استوار ہوئے تو
دہجی اسی رنگ میں رنگ گئے۔ ایران پرعریوں نے ایسے میں تھا اور ایرانی عربوں سے
شکست کھا گئے تھے جس سے دہ دکھی تھے اور بید کھان کی گفتگوا ورتح یروں سے جھلگا ہے

غالب کوبھی ایرانیوں کی پیشکست پسندنہ آئی توانہوں نے اس کے دوسرے پہلو پرغور کیا اور

بیصرف غالب کا بی ذہن تھا کہ انہوں نے ایرانیوں کی توجہ اس طرف مرکوز کی کہتم اس

فکست سے نضول ہی دکھی ہوے ہو ہاں میددرست ہے کہ انہوں نے تمہارے آتشکد ہے جلادیے بت خانے گرادیے شاہان بھم کے جھنڈوں میں سے موتی و گہرنوج ڈالے تر کان چنگی (اجدادافراسیاب) کے سرے تاج اتارلیا جس ہے تم نے تمجھ لیا کہ عربوں نے تم کو مست دی الیکن میشکست شکست نہیں ہے بلکہ حقیقت میر ہے کہ فتح اس میں ہے کہ اس شکست کے بعد ہی تمہارے یہاں ایسی نا درونایا ب تالیفات ظہور میں آئیں جس پر بجاطور پر فخر کیا جاسکے اور کلام کی بیٹانی پر کیانی بادشاہوں کیکاؤس کینسر و کیقباد کی لہراسی جیسے عظیم الشان بادشاہوں کی طرح شان وشوکت دبد بداورنور دیا۔ بیتھیقت ہے کہ عربوں نے تمہارے تاج ہے گو ہر نکال ڈالے لیکن وہ گو ہرتمہاری دانش اور سوچ ہو جھے ہیں جڑ گئے اور اس شکست کے بعد ہی تم میں ابن سینا اور امین احمد اور رازی جیسی نامور سنتیاں پیدا ہوئیں اس طرح غالب نے ایران سے اپنی و فاداری کا شوت دیا:

مرزه صبح درین تیره شانم دادند عمع کشتند و زخورشید نشانم دادند سوخست أتشكده زأتش نفسم بخشيدند ريخت بت خانه زناتوس ففانم دادند به عوض خامه محتجبینه فشانم دادند به سخن ناصية فر كيا نم دادند برچه بردند به بیدا به نها نم دادند تابناكم بم از آن جمله زبائم داوند بودارزندہ بہ ماتم کہ امانم دادند<sup>ان</sup> آ ہے آخر میں اب دیکھیں گے کہ غالب اور حزین کے یہاں کیا قدریں مشترک

مرازرایت شابان عجم برچیدند افسر ازتارک ترکان چشکی بردند گوہرازتاج مستندو یہ دانش ستند ہرچہ ازدسکہ یاری بہ یغما بردند دل زعم مرده ومن زنده بإنا این مرگ

ا۔غالب ایک طرف قومی پیجہتی مشتر کہ تہذیب اور گنگا جمنی تہذیب کا عاشق اور دوسری . طرف ایران سے اس کی والہانہ محبت ۔ ایک طرف ہندوستان اور ہندوستانی فاری کی برائی اور دوسری طرف شیراز اصفهان میز دسترین وغیره ایرانی شهرون میں جانے کی تمنا اور وہاں کی فضایس سانس کینے کی آرزو لیکن عمر کے دوسرے دور میں جب بنارس کی طرف رخ کیا تو وطن پرست ہے اور ہندوستان کے ایک جھوٹے سے شہرنے ان کواپنا گرویدہ بنالیا' یہاں

تک کہ وہ اس شہرکوا پی مستقل قیام گاہ بنانے پہمی آ مادہ نظر آئے۔اُدھر جزین پہلے اپنے وطن ایران کی محبت میں سرشار اور وطن پرست دلی آئے اور جس طرح عالب و بلی اور دبلی والوں سے دنجیدہ خاطر ہوکر بنارس کئے سے دل پر داشتہ ہوکر بنارس پنچے جزیں بھی د بلی مے لوگوں سے رنجیدہ خاطر ہوکر بنارس گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی اور انہوں نے اپنے یہاں رہنے کاموقف اس طرح بیان کیا:
از بنارس نروم معبد عام است این جا ہم برہمن پری کچھن ورام است این جا النظر تر دونوں کو بی بنارس کی آب وہوا اور ہاحول راس آیا۔ دونوں بی دلی اس طرح دونوں کو بی بنارس کی آب وہوا اور ہاحول راس آیا۔ دونوں بی دلی والوں کے رویہ نے دل برداشتہ بنارس سے بھی نہ جانے کاعزم نیہاں تک کہ جزین زندگی کی آئری سانسوں تک وہاں رہے اور ۱۱۰ اے شن ان کاو بیں انتقال ہوا جبکہ غالب بہ حالت آئری سانسوں تک وہاں رہے اور ۱۱۰ مانفہ کی خواہش ادرامید میں کلکتہ کے سفر کے لیے آبادہ ہوئے جزین اور عالب دونوں کو بھی بنارس کے عوام کی پذیرائی۔ آرز واور جزین کے علمی معرکے میں غالب جزین کا زبر دست حای۔

غرض ہے کہ بیدوہ نتائج ہیں جو دونوں کے حالات اور شاعری کے مطالعے سے سامنے آتے ہیں اس طرح ہے کہا جا سکتا ہے کہ باوجود شخصیات کے ادوار میں اگر چہ تقریباً ۱۰۵۰ سال کا عرصہ حاوی ہے لیکن خیالات کس طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ غالب بنارس کو ایک مقدس شہر اور مشرقی تہذیب کا گہوارہ بتاتے ہوئے کعبہ مندوستان کہتا ہے تو حزین یہاں کے ہر برہمن بچکو کچھن اور رام بتاتا ہے۔ ذہنوں کی اس ہم آئگی کود کھتے ہوئے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنارس کی فضانے دونوں کو ہی اپنے بیجر میں جکر لیاتھا۔

حواشي

ا کلیات غالب ٔ ج دوم (قصاید) مرزا اسدا لله خان غالب ٔ مرتبه سید مرتضی حسین فاضل کصنوی مجلس ترقی ادب ٔ لا ہور ٔ طبع اول ۱۹۲۷ء ٔ ص۱۲۳ ودیوان غزلیات غالب ٔ میرزا اسدالله غالب ٔ فیرزا اسدالله غالب ٔ فیرزا اسدالله غالب ٔ فیراث محرصن حائری ٔ میراث مکتوب تهران ۱۲۷ه هش ٔ ص۱۲۲ میرا ۲ میراث کا سام ۱۲۲ میران خزلیات حائری ص۱۲۲ دیوان غزلیات حائری ص۱۲۲ دیوان غزلیات حائری ص۱۲۲ د

٣ \_الطأا ٢٥

٣-الصناص ٢٦٠ وديوان غزليات حائري ص ٢٦٠\_

۵ \_ كليات غالب مرز ااسد الله خان غالب نولك و ولكهنو ر ١٩٢٥ ص

٢ \_ كليات عالب فاصل ص ٢٥٩

۷\_ایشأص ۱۳۱۵

٨۔الفِناص ٢٩٧۔

9\_د بوان غالب ٔ حائری ص ۱۷۸

٠١- د يوان غالب فاصل ١١٣٥

اا\_الضأص١٠١

١٢- احوال وآثارمرز ااسد الله خان عالب تصبح محمطي فرجاد انتشارات مركز تحقيقات فارى

ایران و پاکستان ۲۵۷ (فاری) ص ۴۸ و د بوان غز لیات ٔ حائری ص ۱۹۲

۱۳ اراحوال ص ۲۸

سمارا اليضأر

۱۵\_کلیات غالب (فاری)ص۱۵

١٦- چراغ در منظوم اردو ترجمه از اختر حسن عيدرآباد ١٩٤٣ ص ٥٥ ومثنويات

غالب ظ انصاري غالب أنستى ثيوث نئ د بلي ١٩٨٣ ص٢٨ \_١٣٨ \_١

21\_الضاص٢٥

۱۸\_الفاص۲۰

اليناص الا

٢٠ ـ الضأص ١٥

الارايضاص ٢٥

۲۲\_د بوان غزلیات ٔ حائری می ۲۱۵\_۲۱۲

٣٣ ـ ترجمهُ اخترحس بص٢٣

### يروفيسر حنيف نقوى بهحيثيت غالب شناس

غالب اور بنارس کے درمیان ربط وتعلق کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ بنارس نے دو اعلا درجے کے غالب شناس بیدا کیے ہیں۔ میرااشارہ مولوی مہیش پرشاداور پروفیسر حنیف نفوی کی جانب ہے۔ پیش نظر مضمون کا مقصد غالب شناس نفوی کی خدمات کے حوالے ہے۔ پچھ عرض کرنا ہے۔

غالب اردوادب کی الیی غیرمعمولی شخصیت ہیں کہ اردوکا ہرمحقق وناقد ان کے بارے میں پچھ نہ پچھ ککھنا ضروری خیال کرتا ہے۔اس شمن میں نثار احمد فاروقی مرحوم نے بہت اچھی بات کہی ہے:

> '' ہمارے نقادوں اور محققوں کا غالب پر بچھ نہ بچھ لکھنا ایسا ہی ضروری ہوگیا ہے ، جیسے مناسکِ جج میں میدانِ عرفات کا قیام کہاس کے بغیر جج ہی نہیں ہوتا۔''

> > (تلاش عالب ص١١)

نیکن ظاہر ہے کہ غالب پر بچھ نہ پچھ لکھنا اور غالب شناسوں یا ماہرین غالیبات کے درمیان کوئی امتیازی مقام حاصل کرنا' دوالگ الگ امور ہیں۔ ہمارے صف اول کے غالب شناسوں میں عبدالسقار صدیقی ہمولوی مہیش پرشاد ،قاضی عبدالودود، شیخ محمد اکرام ہمولانا غلام رسول مہر ہمولانا انتیاز علی خال عرشی ، مالک رام اور پروفیسر نذیر احمد کے نام شامل ہیں ۔ ان تمام حضرات نے غالبیات کے علاوہ بھی دوسر ہے متعدد تحقیقی کارنا ہے انجام دیے ہیں۔ پروفیسر صنیف نقوی بھی محققین کے اسی زمر ہے ہیں شامل ہیں۔ انجام دیے ہیں۔ پروفیسر نقوی نے اپنے تحقیقی سفر کا آغاز شعرا ہے اردو کے تذکروں سے کیا۔ اس کام کے دوران انہوں نے تحقیق کے اصول وآداب سیجھے۔ ۲ کے 19 میں جب ان کا تحقیق کام کے دوران انہوں نے تحقیق کے اصول وآداب سیجھے۔ ۲ کے 19 میں جب ان کا تحقیق

پرویسر سوی ہے۔ کی سرہ اعاد سرہ دوں ہے۔ کا مرہ اعاد سرہ دوں ہے۔ کا م کے دوران انہوں نے تحقیق کے اصول وآ داب کیجے۔ ۲ کا اعمی جب ان کا تحقیق مقالہ''شعراے اردو کے تذکرے'' کے نام سے جھپ کرمنظر عام پر آیا تو مولانا عرشی نے ایٹ تاثر ات کا اظہار کرتے ہوئے کر فر مایا:

''میں نے اس تحقیقی مقالے کو اول سے آخر تک پڑھا۔ آپ نے جس لگن سے مسالا اکھٹا کیا ہے'وہ قابل داد ہے۔ اور جس دیدہ ریزی سے اسے مرتب کیا ہے'وہ سختی شخسین و آفریں ہے۔ ( مکتوب بہنام پروفیسرنقوی، ۵راکتوبر ۱۹۷۸ء)

تذکروں پر تحقیق کے دوران پروفیسر نقوی کو درجنوں قلمی تذکرے حرفا حرفا پر صنا پر سے۔ان میں بعض کرم خوردہ و بوسیدہ یا شکستہ ونا خوانا خط میں ہے۔اس طرح انہیں مخطوطات کی قرائت کی مشق دمہارت حاصل ہوگئی۔اس کے ساتھ بی خشہ و بوسیدہ کتابوں کود کھے کرطبیعت پر جو وحشت طاری ہوتی ہے،اس پر انہوں نے بڑی حد تک قابو پالیا۔ بلکہ بول کہے کہ اس وحشت کو انس میں تبدیل کرلیا۔ان دونوں امور نے محقق نقوی کی شخصیت کی تفکیل میں بڑاا ہم کر دارا داکیا۔ چونکہ تذکروں میں شامل تذکرہ اصحاب کے سوائح سے کی تفکیل میں بڑاا ہم کر دارا داکیا۔ چونکہ تذکروں میں سوائحی مواو منتشر حالت میں پایا جاتا ہے، نیز بساوقات ان میں تاقیق و تفناد بھی ہوتا ہے،اس لیے سے وسقیم اور رطب و یابس میں انتیاز بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پروفیسر نقوی کو تذکروں پر تحقیق کے دوران ان مراحل سے بار بار بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پروفیسر نقوی کو تذکروں پر تحقیق کے دوران ان مراحل سے بار بار برح تردنا پڑا۔اس لیے آنہوں نے تذکروں برکھی جیا ہوگئے۔ چنا نچہ انہوں نے تذکروں پر کام کے بعد بھی سوائی مطالعہ و تحقیق سے بھی دلچینی بیدا ہوگئے۔ چنا نچہ انہوں نے تذکروں پر کام کے بعد بھی سوائی مطالعہ و تحقیق سے بھی دلچینی بیدا ہوگئے۔ چنا نچہ انہوں نے تذکروں پر کام کے بعد بھی سوائی مطالعہ و تحقیق کے اس سلطے کو جاری رکھیا۔

پروفیسرنفوی اب تذکروں کے دائرے سے باہر آ بیکے تھے، چنانچہ اب کے انہوں نے مرزاحاتم علی بیک مہرکوموضوع تحقیق بنایا۔اس کاایک سبب بنارس سے مہرکاتعلق بھی تھا، کیونکہ وہ بنارس کے قریب واقع موضع پُتار کے منصف رہ بیکے تھے اوز پری رُفان بنارس سے ان کے قریب واقع موضع پُتار کے منصف رہ بیکے تھے اوز پری رُفان بنارس سے ان کے قریب واقع موضع پُتار کے منصف رہ بیکے تھے اوز پری رُفان بنارس سے ان کے قریبی روابط تھے۔

یہ مہروہی ہیں، جن کے نام غالب نے '' پُتا جان اور منا جان 'والامشہور خط لکھا ہے۔ غالب سے ان کے روابط ۱۸۵۸ء ہیں قائم ہوئے اور غالب کی وفات تک استوار رہے انکین اس گیارہ سالہ مُدت میں دونوں کوایک دوسر سے سے بھی ملاقات کا موقع ہاتھ سبیں آیا۔ مہر سے متعلق پر وفیسر نفوی کا مقالہ • ۱۹۸۹ء میں اشاعت پذیر ہوا۔ اس مقالے نہیں آیا۔ مہر سے متعلق پر وفیسر نفوی کا مقالہ • ۱۹۸۹ء میں اشاعت پذیر ہوا۔ اس مقالے نے بھی اہل نظر کوا بی جانب متوجہ کیا۔ چنانچہ پر وفیسر سید حسن نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کر فرمایا:

"ضیف نفقوی صاحب کا ایک طویل مقاله مرزاحاتم علی بیک مهر کے عنوان سے" نیادور سسیں دیکھا۔ بردی محنت اور توجہ سے لکھا گیا ہے۔ حوالوں کی فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ نفقوی صاحب کی نظر کتنی وسیع وحمیق ہے۔"

(تلاش وتعارف ص ۲۷۸)

پروفیسرنقوی کاطریقہ تحقیق وتھنیف ہیہ ہے کہ وہ جس موضوع پرکام کرنا چاہتے
ہیں ،اس سے متعلق مواد جمع کرتے رہتے ہیں ۔اکٹر و بیشتر بیسلسلہ برسوں پر محیط ہوتا
ہے۔ پھر موضوع کے 'مائہ اور ماعکیہ سے متعلق جب تک کما حقہ آگای عاصل نہیں کر
لیتے ،قلم نہیں اٹھاتے ۔ یہاں بھی یہی صورت پیش آئی۔ قہر پرکام کے دوران قدم قدم پر
انہیں غالب کے خطوط اور دیگر رسائل وکتب وغیرہ کا مطالعہ کرنا پڑا۔ نتیجہ بیہ واغالب بدراو
راست ان کی توجہ کا مرکز بن گئے ، چنا نچھائی سال ان کے دومضا میں اور شائع ہوئے۔ایک
راست ان کی توجہ کا مرکز بن گئے ، چنا نچھائی سال ان کے دومضا میں اور شائع ہوئے۔ایک
راست ان کی توجہ کا مرکز بن گئے ، چنا نچھائی سال ان کے دومضا میں اور شائع ہوئے۔ایک

اس کے بعد سے پروفیسر نفوی نے غالب اور متعلقات غالب کو اپنی تحقیق وتصنیف کامحور بنالیا۔ چنانچہ اگلے دس سال کے دوران غالیبات سے متعلق ان کے شائع

شدہ مقالات کی فہرست حسب ذیل ہے: ا۔غالب کاسفر کلکتہ جنوری ۱۹۸۱ء (غالب نامہ،نٹی دہلی) ۲۔ولایت علی خال ولایت وعزیز صفی بوری تمبر ۱۹۸۱ء (دوماہی اکا دمی بکھنو) (شاگر دغالب)

۳-غالب کی ایک غزل اور مرز ایوسف جولائی ۱۹۸۲ء (ماه نامه آجکل بنی دبلی)
۳- نالنه هٔ غالب پرایک نظر جنوری فروری ۱۹۸۳ء (دومای اکادی که کفتو)
۵- غالب کاسال ولادت جنوری ۱۹۸۵ء (غالب نامه بنی دبلی)
۲- غالب کا ایک شعر ستمبر ۱۹۸۵ء (ہماری زبان بنی دبلی)

۷- تلاندهٔ غالب (طبع ثانی) پرایک نظر جولائی اگست ۱۹۸۷ (دومای اکادمی آلکھئو) ۸- غالب سے خطوط (جلداول) ایک جائزه (تین قسطیں) تمبر ۱۹۸۷ء تا فروری ۱۹۸۷ء (دومای اکادمی آلکھئو)

٩ ـ غالب اورعيوب قوافي مارچ ١٩٩٠ ء (بهاري زبان بني د بلي)

١٠ ـ غالب كعبرين (اككانظام جنوري ١٩٩١ء (غالب تامد، في د الى)

غالب کے تلافدہ واحباب اورخود غالب پر تحقیق کے دوران پروفیسر نقوی نے غالب کے خطوط ،دیوان اردو ،دیوانِ فاری اور دوسری تصانیف کو بار بار پڑھا۔اس کے

علاوہ ان کے تلافہ احباب اور معاصرین کی بھی صد ہاکتا ہیں مختلف مناسبتوں سے پڑھ ڈالیس۔اس طرح انہیں غالب،ان کے احباب ومعاصرین اور عبدِ غالب کے بارے میں یہ طورِ خاص سوائحی تحقیق کے حوالے سے غیر معمولی طور پر وسیع معلومات حاصل ہوگئیں۔قدرت نے انہیں اصابت رائے اور قوی حافظے سے بھی نوازا ہے۔ان دونوں امور نے افادیت کے لحاظ سے ان کی وسعتِ معلومات کو دو آتھ بلکہ سہ آتھ منادیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب شناس کی حیثیت سے وہ ایک خاص مرتبہ ومقام کے حامل منادیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب شناس کی حیثیت سے وہ ایک خاص مرتبہ ومقام کے حامل منادیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب شناس کی حیثیت سے وہ ایک خاص مرتبہ ومقام کے حامل ان کی ہربات سے اتفاق ضروری نہیں بھے۔

متذکرہ بالا امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے عالیبات سے متعلق پروفیسر نقوی کے مضامین ومقالات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی صحیح قدرہ قیمت واضح ہوگی۔' غالب کا سفر کلکتہ' اور' غالب کا سال ولا دت' ان کے وہ مضامین ہیں ، جن میں انہوں نے اپنے پیش رؤں اور معاصرین سے اختلاف بھی کیے ہیں ،ان کے بیانات کی تھیج بھی کی ہے ،نی اور دسیج معلومات کا انبار بھی لگادیا ہے اور غور وظرکی دعوت بھی دی ہے۔

استدراک لیمنی دوسرول کی تحریروں برعلمی گرفت بھی پروفیسرنفوی کاایک امتیازی وصف ہے ۔ بعض حضرات اس پر ناراض ہوتے ہیں اور اسے تخریبی تحقیق کا نام و ہیتے ہیں۔ یہاں غالب کاایک شعریا وآتا ہے:

رشک ہے آسائش ارباب نفلت پراسد! یکی و تاب دل نصیب خاطر آگاہ ہے۔
اصل سے کے علم ون کی کسی خاص شاخ میں برسوں کے ریاض کے بعد جب کسی
شخص کو ملکہ کراسنچہ حاصل ہو جاتا ہے تو دوسروں کی تحریروں پرنظر پڑتے ہی اس کی خامیاں
اس پرعیاں ہو جاتی ہیں۔ایسے لوگوں کو اصحاب نظر کہتے ہیں۔ان کی آرابردی فیمتی اور وقیع
ہوتی ہیں۔انھی لوگوں کے بارے میں شخ سعدتی نے کہا ہے:

بنما ے بہصاحب نظرے گوہرِ خودرا عینی نے توال گشت بہتھدینِ جُرے چند مالک رام کی''تلاندہ غالب''اور ڈاکٹر خلیق انجم کی''غالب کے خطوط'' پر پردفیسر نقوی کے استدرا کات ای سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جناب مالک رام نے اپنی کتاب کے طبع ٹانی کے دیباہے میں ان کی افادیت کا نہ صرف اعتراف بلکہ اس پر اظہارِ تشکر و امتنان بھی کیا ہے۔

عالب کے شاگر دولایت علی خال ولایت و ترزیرے متعلق پر وفیسر نقوی کا مقالہ پڑھ کر پر وفیسر مختار الدین احمد نے ان کے نام حط ش تر کر یفر مایا:

مجھے عزیز کی چند قدیم تصانف ملی تھیں اور ان پر مضمون لکھنے کا ارادہ تھا کہ آپ کے مقالے کے مطالعہ کا اتفاق ہوا۔ مجامیح شعری پر جوسیر حاصل مجتا تھو کی ہے۔ اس کے بعد اس موضوع پر فقام اٹھانا ہے سوڈنظر آتا ہے۔

(تلاش وتعارف ص ۲۷۸)

'' غالب کے عہد میں ڈاک کا نظام'' پر دفیسر نقوی کا وہ مقالہ ہے ،جس میں انہوں نے خطوط غالب سے ریزہ ریزہ معلومات فراہم کر کے عہدِ غالب میں ڈاک کے نظام میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور مختلف قوانین کا ذکر کیا ہے۔ جناب شمس الرحمٰن فاروقی نے اس مقالے کے مطالعے کے بعد نظام ڈاک کی تاریخ کے حوالے سے بتایا کہ مقالے میں مذکور عہدِ غالب کے متعدد تو انین آج بھی نافذ العمل ہیں۔

ا ۱۹۹۱ء تک آتے ہے دفیر نقوی کو بیا حساس شدّت کے ساتھ دامن گیر ہوا کہ غالب سے متعلق مختلف مسائل و مباحث کی تحقیق میں غالب کے فاری دیوان، فاری خطوط اور فاری رسائل و کتب سے جتنا استفادہ ہمار ہے اردو محققین کو کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا گیا۔ اس لیے اب انہوں نے غالب کے فاری آثار کی طرف خاص طور پر توجہ کی اور اس سلسلے میں متعدد مضامین و مقالات تحریر کے ، جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

الے میں متعدد مضامین و مقالات تحریر کے ، جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:
ال غالب کی چھٹی فاری مثنوی اپریل ۱۹۹۱ء (ماہ نامہ ایوان اردو ، نئی و ، لی )

ار غالب کے چار غیر مطبوعہ فاری خطوط اگست ۱۹۹۳ء (آجکل ، نئی و ، لی )

سر نئے آ ہمک ۔ تر تیب سے اشاعت تک جولائی ۱۹۹۳ء (غالب نامہ ، نئی و ، لی )

سر نئے آ ہمک ۔ تر تیب سے اشاعت تک جولائی ۱۹۹۳ء (غالب نامہ ، نئی و ، لی )

منے خانہ آرز دسر انجام ۱۹۹۳ء (یادگار نامہ فخر الدین علی احمہ)

۲۔ متفرقات غالب جنوری ۱۹۹۷ء (غالب نامہ بنی دہلی)

۷۔ باغ دودر۔ دریافت سے تدوین تک جولائی ۱۹۹۹ء (غالب نامہ بنی دہلی)

۸۔ غالب کے فاری خطوط دسمبر ۱۹۹۹ء (نیادور باکھنو)

۹۔ مثنوی جراغ دیر کے دوتر جے دسمبر ۱۹۹۹ء (ہماری زبان بنی دہلی)

۱۰۔ دستنو۔ غالب کاروز نامچے تعرو ۱۹۹۰ء (سرماہی اردوادب بنی دہلی)

۱۱۔ عالب کا ایک فاری خطاوران کا سفر رام پورجولائی ۲۰۰۲ء (غالب نامہ بنی دہلی)

۲۱۔ تفہیم غالب کی دشواریاں ، فاری خطوط کے حوالے سے دسمبر ۲۰۰۵ (بین الاقوامی غالب سمینار ۲۰۰۵ء)

ان تمام مضامین پر علا حدہ علا حدہ گفتگو کے لیے ایک مستقل مقالے کے وسعت درکار ہے۔ یہاں اجمالی طور پر بیر عرض کرنا کافی ہوگا کہ ہمار ہے معروف غالب شناسوں کے یہاں غالب کا وی آ ٹار کے حوالے سے مضامین ومقالات کا بیر تنوع کا نظر نہیں آ تا۔ پھر ان میں جس دیدہ ریزی ومحنت پڑوہی سے کام لیا گیا ہے ،ان کی تیجے معنوں میں دادکوئی صاحب نظر قاری ہی دے سکتا ہے ،یا پھر تبلی کے الفاظ میں یوں کہیے:

زی آل گہہ بہ در دِمن کہ چومن خامہ گیری وحرف بنگاری

(مقالات شبلی جلد مشتم ص ۹س)

'' مَاثر غالب' مرتبہ قاضی عبد الودود کا بڑا حصہ غالب کے نادر فاری خطوط پر مشتمل ہے۔ پردفیسر نفق کی نے ۱۹۹۵ء اور پھر ۲۰۰۰ء میں تقیحے و تحقیے کے ساتھ اسے از سر نو مرتب کیا ہے۔ پردفیسر گیان چند جو' تفسیر غالب' اور' رموز غالب' کے مصنف کی حیثیت سے خود بھی غالب شناسوں کی فہرست میں شامل ہیں ،اس کتاب پر پروفیسر نفق کی کے وقع حواثی کی دادد ہے ہوئے رقم طراز ہیں:

مجھے اپنے شاگر دھنیف نفوی کی مُشقد دیچے کر دل سوزی ہوتی ہے کہ'' مَاثرِ غالب' غالبیات کی الیک کتاب پارینہ ہے'جس پر ہہت کم قار کین توجہ دیں گے۔غالب کی فاری تحریروں میں کس

کودلچیں ہے؟ حنیف نے ایسے رساکے پر اتی غیر معمولی دیدہ دین کی۔ اتی کاوش سے تو غالب پر ایک مستقل کتاب لکھ شکتے سے ۔ میں اس کتاب کے ایک صفح کے بھی حواثی لکھنے کا اہل نہیں ۔ جیرت ہوتی ہے کہ حنیف کو غالب سے متعلق افراد، غالب کی فاری تحریوں اور فاری ادبیات کا اتنا گہرا عرفان ہے۔

(رموز غالب ص ۲۳۷)

روفیسرنقوی دوسرول کی کہی ہوئی ہاتوں کو بے وجہ دہرانا ،یا دوسرول کے نتائج تحقیق کو اپنی طرف منسوب کرنا، یا بہ طور سہل انگاری دوسرول کے اقتباسات نٹر وظم کو اپنی تصفیف کا جزو بنانا شیوہ تحقیق کے منانی تصور کرتے ہیں۔ای طرح عبارت ہیں ہے جا اطناب اور غیر ضروری اعادہ و تکر آربھی انہیں سخت ناپند ہے۔وہ کسی موضوع پراسی وقت قلم اشفاتے ہیں، جب مسئلہ زیر بحث سے متعلق نئی معلومات کی فراہمی یا بعض غلط فہیوں کا از الہ مقصود ہو۔ان کے اس طرح نے مضامین میں "نالب اور علامہ فضل حق خیر آبادی" نالب اور معارضہ کلکتہ" اور "غالب کی مہریں" بہ طور خاص لائق ذکر ہیں۔

غالب کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ حذف واضافہ وترمیم کے ذریعے
اپ کلام کوخوب سے خوب تربنانے کی جبتو میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہی حال پر وفیسر
نقوی کا بھی ہے۔ وہ کسی موضوع پر پچھ لکھنے کے بعد بھی نئے مواد کی تلاش وجبتو میں برابر
مصروف رہتے ہیں۔ غالبیات کے حوالے ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ۱۹۸۳ء میں
انہوں نے مالک رام کی '' تلافہ و غالب'' پر ایک مضمون لکھا، جس کا عنوان تھا'' تلافہ و
غالب (طبع ثانی) پرایک نظر''۔اب مزید معلومات کی دوشتی میں ان کا تیسر امضمون'' تلافہ و
غالب (طبع ثانی) پرایک نظر''۔اب مزید معلومات کی دوشتی میں ان کا تیسر امضمون'' تلافہ و

غالب کی زندگی کے بہت سے واقعات نیز ان کے اردو وفاری خطوط کی تاریخوں وغیرہ سے متعلق امور میں بجری وعیسوی سنین کی تطبیق میں بہت اختلافات پائے جاریخوں وغیرہ سے متعلق امور میں بجری وعیسوی سنین کی تطبیق میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں۔اس کا ایک سبب ریجی ہے کہ ان امور میں اہلِ تحقیق عام طور پر جنتر یوں پر اعتاد

کرتے ہیں۔ یہ جنتریاں قیای بنیادوں پرتر تیب دی گئی ہیں۔ اس لیے تاریخوں میں ایک دون کا فرق واقع ہوجا تا ہے۔ پروفیسر نقوی نے عالب کی مختلف تحریروں کی مدد سے ایک "تقویم عالب" تیار کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ کسی معین سال اور مہینے میں عالب کے نزدیک ہجری وعیسوی کی تطبیق کیا تھی ؟ پروفیسر نقوی کی تیار کردہ یہ" تقویم عالب" ہنوز غیر مطبوعہ۔

غالب اور شعبۂ اردو ، بناری ہندو یو نیورٹی دونوں سے پروفیسر نقوی کا ربط وتعلق اب خاصا دیر پنہ اور شعبۂ اردو ، بناری ہندو یو نیورٹی دونوں سے پروفیسر نقوی کا ربط وتعلق اب خاصا دیر پنہ اور مشخکم ہو چکا ہے۔ سوان دونوں کا بہ یک وقت حق ادا کرنے کے لیے وہ ''مولوی مبیش پرشاد بہ حیثیت غالب شناس' کے عنوان سے ایک کتاب تر تیب دے رہ بیں ، مسل کے مواد کی فراہمی میں دس سال سے زائد کی مدت صرف ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب اب جلد ہی منظر عام بر آجائے گی۔

پروفیسر نقوی متعارف معنول میں شاعر نہیں ہیں الیکن ان کے نتائج فکر میں متعدد قطعات تاریخ منظو مات اور تصمینیں وغیرہ شامل ہیں۔ غالب کی متنوی'' چراغ در' کا منظوم اردو ترجمہ جوان کا رہے تالم ہے۔ ارباب ذوق کو عموماً اور ڈاکٹر خلیق انجم نیز پروفیسر شمیم منظوم اردو ترجمہ جوان کا رہے تالم ہے۔ ارباب ذوق کو عموماً اور ڈاکٹر خلیق انجم نیز پروفیسر شمیم منظل کو خصوصاً بہت بہند ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی کتابوں میں اس کے اقتباسات شامل ہیں۔

سلسلۂ زیر بحث کی آخری بات ہے کہ پروفیسرنقوی غایت ورجہ مختاط محقل میں۔ لہٰذاغالب اور متعلقات بنالب کے حوالے سے انہوں نے جو تحقیقی مواد فراہم کر دیا ہے، اس پر بڑی حد تک اعتاد کیا جا سکتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ اغلاط وتسامحات سے کوئی فرد بشر خالی نہیں کہ باک ذات صرف اللہ کی ہے۔

# خير بهوروى اورغالب

خیر بہوروی جن کا اصل نام ابولخیرتھا' ۱-۹۰۱ء کے آس پاس اتر پردلیش کے صلع بلیا کے ایک گانو بہورواہیں بیدا ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے دہ عام طور پرخیر بہوروی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے کسی معروف درس گاہ سے با قاعدہ سند فراغت حاصل نہیں کی تھی لیکن مشرقی تہذیب کے پروردہ تھے۔ بدقد رِضرورت عربی، فاری پڑھی تھی اور اردو مادری زبان تھی ۔ آ دی ذہن اور طباع تھے۔ چنا نچہ انگریزی اور ہندی بھی سکھ لی تھی، بلکہ دونوں زبانیس بخوبی کھیے ، پڑھے اور بولتے تھے بہوروی مرحوم کا عہد شباب اُس شہر میں گزرا تھا جس کے بارے میں ریاض کا بیشعر کافی مشہور ہوچکا ہے۔ شہر میں گرزرا تھا جس کے بارے میں ریاض کا بیشعر کافی مشہور ہوچکا ہے۔ وہ گلستاں یا د آتی ہیں جو انی جن میں کھوئی تھی

بری صرت ہےلب پر ذکر گور کھ پورا تا ہے

خیر بہوروی کا وجنی شعور گور کھ پورکی شاعرانہ اور علمی فضا میں پختہ ہوا اور بہیں ریاض، برہم، دسیم خیر آبادی اور مہدی افادی وغیرہ کی صحبتوں میں اُن کے اولی ذوق کو نشو ونما ہوئی۔ ابتدا میں شاعری کی طرف مائل ہوئے لیکن جب سید جالب وہلوی نے اپنا رسالہ ہمرم جاری کیا اور خیر کواس کا نامہ ذگار بنایا تو آئیس نثر میں اپنے قلم کے جو ہر دکھانے کا

خیرصاحب مردم شنای اور دوست داری جیسی صفات سے متصف تھے، صاحب حیثیت افراداور مشاہیر علم وادب کوشیتے ہیں اتار نے کا فن آئیل آتا تھا، چنا نچہ ڈاکٹر ہزاری پرشاد دویدی ، رام دہاری سکھ دکر ، نذیر بناری ، ہر بنس لال شرما، خلیل الرحن اعظی ، جیسم عبدالقوی ، مولا تا سبط حسن ، اعجاز صدیق ، جوش ملح آبادی ، جگر مراد آبادی اور فراق گور کھ بوری ان کے دوستوں میں تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، صدر جمہوریہ بند، ڈاکٹر ذاکر حسین نائب صدر جمہوریہ ، بیٹرت جواہر لعل نہرو، وزیراعظم ہند، ڈاکٹر سپورنا نند وزیراعلیٰ اتر پردیش ، ڈاکٹر ہمایوں کیر مرکزی وزیر برائے تعلیم ، اور بخشی غلام محمد وزیراعظم جموں وکشمیر بودیش ، ڈاکٹر ہمایوں کیر مرکزی وزیر برائے تعلیم ، اور بخشی غلام محمد وزیراعظم جموں وکشمیر وغیرہ تک اُن کی رسائی تھی ، اُن کے نام ایک خطمور خد کمر چنوری ۱۹۲۲ سے انداز ہوتا ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خال صدر یا کتان سے بھی اُن کی رسم وراہ تھی ۔ بابائے ار دومولوی عبدالحق آئیس بے مدعزیز رکھتے تھے ، نیز غلام رمول مہر ، حفیظ جالندھری ، حیات الله عبدالحق آئیس بے مدعزیز رکھتے تھے ، نیز غلام رمول مہر ، حفیظ جالندھری ، حیات الله انساری ، عبدالحق آئیس بے مدعزیز رکھتے تھے ، نیز غلام رمول مہر ، حفیظ جالندھری ، حیات الله انساری ، عبدالحق آئیس بے مدعزیز رکھتے تھے ، نیز غلام رمول مہر ، حفیظ جالندھری ، حیات الله انساری ، عبدالحق آئیس بے مدعزیز رکھتے تھے ، نیز غلام دعول مہر ، حفیظ جالندھری ، حیات الله انساری ، عبدالحش آئیس ہے مدعزیز رکھتے تھے ، نیز غلام دعول میر ، حفیظ جالندھری ، ورفیس محمد انساری ، عبدالحش آئیس کے مدعزیز رکھتے تھے ، نیز غلام ورفیل میر ، حفیظ جالندھری ، ورفیس محمد محمد میں معلی ان کے دوابط اور خط و کتابت تھی۔

۱۹۳۲ء میں انجمن ترقی اردو بند کا دفتر اورنگ آباد ہے دلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق نے انجمن کے صدر دفتر میں اپنے معاون کی حیثیت سے خیر صاحب کا تقرر کر دیا۔ وہ ایک ایجھے نتظم ثابت ہوئے اور ملک کی تقسیم تک انجمن کے نظیمی امورنگسن وخو لی انجام دیتے رہے۔ ملک منقسم ہوا تو انجمن کا شیرازہ بھی بھر ااور تقریباً دو برسول کے قطل کے بعد ۱۹۳۹ء میں جب انجمن کا دفتر دوبارہ کلی گڑھ (سلطان جہال منزل) میں قائم ہوا اور قاضی عبدالغفاراس کے سکریٹری ہوئے تو خیرصاحب معاون سکریٹری مقرر ہوئے۔ انجمن کا دفتر دوبارہ کئی معاون سکریٹری مقرر ہوئے۔ انجمن کا دائم میں وہ قاضی صاحب کے برابر کے شریک رہے۔ جنوری ۱۹۵۹ء میں صاحب کا انتقال ہوگیا اور نیا ماحول بہوروی صاحب کو راس نہیں آیا چنا نچہ میں قاضی صاحب کو راس نہیں آیا چنا نچہ میں وہ آجمن ہوگئے۔

خیر صاحب کا انجمن ترقی اردو ہے رشتہ منقطع ہوا تو وہ اینے وطن بہورو چلے

آئے۔جو ہرصدیقی اورنذ مربناری مرحوم وغیرہ سے اُن کے مراسم تھے ہی، البذا بنارس آتے جاتے رہے ۔اُن کی شخصیت میں بڑی کشش تھی،اس نے اہل بنارس کو اُن کا گرویدہ بنا ویا۔نذریر بناری مرحوم کےمشورے پر ۱۹۵۷ء بی مین عالب اکاڈی ،بنارس ،کا قیام عمل میں آیا، نذریصاحب کا گھر ہی ا کاؤمی کا صدر دفتر بنا۔ بہوروی نے اپنے منصوبے "غالب انسائيكوپيڈيا"كى ترتيب كے سلسلے میں غالب كى جو نادرتصوري اكھا كى تھيں انہيں اس ادارے سے ١٩٥٨ء میں مرقع غالب کے نام سے شائع کیا۔ ادبی طقوں میں مرقع کی بے حد پذیرائی ہوئی چنان چہ حوصلہ پاکرا کاڈی نے ۱۹۲۰ء میں اس کا ہندی ایڈیشن بعض ترمیمات اوراضافوں کے ساتھ غالب چتر اولی' کے نام ہے شائع کیا۔ دستیاب شواہد کے مطابق بہوروی صاحب،۱۹۲۲ء کے اوائل میں متنقلاً بنارس چلے آئے اور نذیر بناری مرحوم کے مکان واقع مدن پورہ میں قیام پذیر ہوئے نیز ادبی ساجی سرگرمیوں میں منہک ہو گئے۔ مرقع غالب اور چر اولی کے علاوہ بنارس اور غالب کے تعلق سے بہوروی مرحوم کا ادبی سر ماییہ کچھزیا دہ نہیں۔راقم الحروف کوکل تین مضامین دستیاب ہوئے ہیں جن میں غالب ، تلامذہ غالب اور بنارس کا ذکر موجود ہے۔ بینتیوں مضامین بہوروی مرحوم کے بنارس کے قیام کے دوران معرضِ تحریر میں آئے ہیں۔سطور ذیل میں اولاً''مرقع غالب''اور ''غالب چتر اولی، کا اجمالی تعارف مدیه ناظرین کیا جائے گا۔ بعد از اں مذکورہ مضامین پر

مرقع غالب

انسائیکاو پیڈیا شاکع کرنے کی غرض وغایت پرایک مختصر مگر جامع تحریر سپر دقکم کی گئی ہے۔اس تحریے مطابق ۱۹۳۹ء میں (انجمن ترقی اردو کی ملازمت کے دوران) اے کتابی صورت میں پیش کرنے کا خیال مرتب کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔اور بیر کہ انسائیکلو پیڈیا کا مجھ بے ترتیب حصہ اشارات کے عنوان ہے نگار مارج مئی اور جولائی 1900ء کے شارول میں چھاتھا۔ بایں طور غالب کی تصویر دں ہے متعلق مرتب کا ایک مضمون ْ غالب انسائیکلو پیڈیا ، کے عنوان سے '' پیشوا'' دہلی میں شائع ہوا۔ای زمانے میں مرتب کا ایک مضمون عالب کی تصویرین نقوش لا ہور میں بھی جھیا۔ مرتب مدعی ہیں کہ اُن کی فراہم کی ہوئی معلومات کی روشنی میں مرزا غالب کی تصویروں پر بعض شہرت پسندوں نے خامہ فرسائی کی مگراُن کی سعی نقالی ہے آ گے نہیں برھی۔روئے تن کس کی طرف ہے واضح نہیں۔میری ناقص معلومات کے مطابق ۱۹۳۹ء میں پروفیسر مختار الدین احد نے غالب نمبر میں غالب کی ووتصور وال کے عکس کے ساتھ اُن کی تضویروں پر ایک نوٹ شائع کیا تھا۔ادر آج کل غالب نمبر ۵۲ء میں موصوف کا ایک مفصل مضمون شائع ہوا، بعد ازاں ۱۹۵۳ء میں جب انہوں نے ''احوال غالب' مرتب کی تو اس میں غالب کی تصویروں سے متعلق اپنا ایک مضمون بھی شامل کیا۔احوال غالب، میں شامل پر وفیسر مختار الدین احمد کامضمون اتنامعلوماتی اور جامع ہے كداس يرسرقدتو كااستفادے تك كا كمان نبيس كزرتا۔ بهوروى صاحب نے اپن تحرير كے اختام برایک بار پھر بیر کتاب محمد ابوالحسنات لاری نعیم الله صاحب نور محمری ، حاجی شفاعت احد، گورکھپوری ، گن بیر کشور ماتھر دہلوی اور نذیر بناری کو نذر کی ہے۔عرض مرتب کے علاوہ، مالک رام اور خلیاں الرحمٰن اعظمی کی دوتحریریں بھی بالتر تبیب میش لفظ اور تقریب کے عنوانوں ہے مرقع میں موجود ہیں۔اس کتاب میں غالب کی کل دس تصویریں شامل ہیں۔ غالب چتر اولی

'غانب چتر اولی' ۱۹۷۰ء میں غالب اکاڈمی ، بناری کی طرف سے حجیب کرمنظر عام پرآئی ۔ دراصل ریکآب مرقع غالب کا ہندی ایڈیشن ہے لیکن بدایں صورت مختلف بھی ہے کہ:

(۱)اس میں عبدالرخمٰن چغنائی کی تیار کردہ غالب کی ایک خیالی تصویر کا اضافہ ہے ، جے مصور نے خود چتر اولی' کے لیے بھیجاتھا۔ (۲) مرقع غانب کاانتساب بابائے اردومولوی عبدالحق کے نام ہے جب کہ چتر اولی عزت مأب ڈاکٹر سمیورنا نند کی نذر ہے۔

(۳) چتر اولی کے آغاز میں شامل صدر جمہوریہ ہندراجندر پرساد، وزیراعظم پنڈت جواہر لعلی خواہر اولی کے آغاز میں شامل صدر جمہوریہ ہندراجندر پرساد، وزیراعلی ڈاکٹر سمپورٹا ننداور وزیراعظم جمول وکشمیر بخشی غلام محمداور وزیر برائے تعلیم ہمایوں کی بیر وغیرہ کی تصاویر نے جہال اسے مرقع غالب سے ممیز کیا ہے وہیں اس کی اہمیت وافادیت میں بھی اضافہ کیا ہے۔

(۳) مرقع غالب اور چتر اولی میں بالتر تیب عرض مرتب ٔ ادرگز ارش کے عنوانات کے تحت مرتب نے جودونعار فی تحریریں شامل کی ہیں وہ لفظا اور معنیٰ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ (۵) مرقع كالپيش لفظ ما نك رام نے لكھا ہے اور تقریب كے عنوان سے اس طرح كى ايك تحریر خلیل الرحمٰن اعظمی کے رشحات قلم کی مرہون منت ہے۔اور چتر اولی میں ہزاری پرساد دویدی، رام دهاری سنگه دنگراور ژاکٹر هربنش شر ماکی تحریریں بهطور پیش لفظ شامل ہیں۔ (٢) چتر اولی کے آخری صفحات پر آرٹسٹوں اور غالب اکاڈی کے اراکین کی تصویریں ایک شعر: چندتصوریہ بتال چندحسینوں کے خطوط + بعد مرنے کے مرے گھرہے بیرسامال نکلا ۔ کی سرخی کے تحت شامل ہیں۔ چوں کہ پوری کتاب میں مرتب نے عنوانات کے لیے غالب کے اشعار کا بی انتخاب کیا ہے لبندا گمانِ غالب ہے کہ بہوروی مرحوم کے نزد یک شعر فدکورہ بالابھی غالب ہی کاطبعزاد ہے۔ یہاں میرض کرنا ہے کہ بیشعرغالب کانبیں بلکہاس کے مصنف منیر شکوہ آبادی کے بوتے عاشق حسین برم اکبرآبادی ہیں۔ بربنائے سہوبعض حضرات نے اسے غالب کاشعرتصور کرلیا ہے۔شعر کی اصل صورت بیہ۔ ایک تصویر کسی شوخ کی اور ناہے چند+ گھرہے عاشق کے پس مرگ بیرا مال نکلا۔ مضامين بهوروي

مرقع غالب اورغالب چتر اولی کےعلاوہ غالب اور بنارس کے تعلق سے بہوروی مرحوم کے گل تین مضامین دستیاب ہوئے ہیں جن میں غالب ، تلامذہ غالب اور بنارس کا ذکر ہے۔

### (۱) غالب اور بنارس

ابوالخیر بہوروی کا پیضمون نیا دور (لکھنو) کے شارہ اپریل ۱۹۲۴ء کے میں شائع ہوا تھا۔ مضمون کا آغاز ایک مشہور فاری قطعے کے اس شعر سے ہوتا ہے۔
گفتمش چسیت ؟ ایں بناری، گفت÷شاہدے مست ہجوگل چیدن۔ بعد از ان غالب کے اردواور فاری کے بعض ایسے اشعار نقل ہیں جن میں ان مقامات کا نام آیا ہے جہاں غالب گئے اور قیام کیا۔ ان میں سے ایک شعر رہجی ہے۔

پیراندسال غالب میش کرے گاکیا

بھویال میں مزید جو دو دن قیام ہو

یہ شعر غالب کا طبغراد نہیں بلکہ اس غزل کا مقطع ہے جسے بھو پال کے مولا نامحہ ابراہیم خلیل نے خود کہہ کر غالب کے نام ہے اپنے اسکول میگزین کے اپریل فول نمبر میں شائع کیا تھا۔ بہوروی مرحوم کے اس مضمون میں میاں دادخال سیاح کے نام دوخطوں کا ذکر ہے جن میں غالب نے بنارس کی تعریف کی ہے۔ بعد از اس مثنوی جراغ دیر کا اجمالی تعارف ہدیہ ناظرین کیا گیا ہے۔

مضمون نگار نے غالب کے بناری پینچنے کی تاریخ اور قیام کی مدت کے تعین کو''مسلدلا بیحل''بتایا ہے لیکن جس حو ملی میں غالب نے قیام کیا تھا اس کی نشان دہی بڑے وثوق کے ساتھ کی اس کے صدر وروازہ کی تصویر مضمون کے ساتھ شائع کی ہے۔ حو ملی سے کی وقوع کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچا گیا ہے۔

" نارس میں غالب کا قیام مرزاغلام احمد کی حویلی میں تھا۔ بیدردد یوارشکستہ حویلی آج بھی گھروگھر انی گلی میں اپنی عظمت رفتہ کی یادگار ہے۔ گھوگھر انی گلی کا نام 'کوچہ غالب 'کرکھنے کی تجویز غالب اکاڈمی بنارس نے کارپوریشن کوجیجی تھی جومنظور ہوگئی ہے۔ گھوگھر انی گلی بنارس کے مشہور بازار دال منڈی میں ہے۔ جہاں کا ہرصغیر دکیبرا پنے بیجھے ایک تاریخ رکھتا ہے۔

بہوروی مرحوم جلت پھرت کےانسان تھے ہی ،اختر اع کاری اورافسانہ طرازی میں اُن کا ذہن خوب خوب چلتا تھا۔جھوٹ اور پچ کا فرق ملحوظ رکھنے کی بجائے سچ میں جھوٹ ملادینایازیب داستان کے لیے بچھ بڑھادینا أن کا متیازات میں شامل تھا۔اصل واقعہ یہ ہے کہ غالب نے نہ تو اس حویلی میں قیام کیا تھا، جن کی نشان دہی چیش منظر مضمون میں گئی ہے اور نہ ہی کسی ذریعے سے غلام احمدیا ان کے افراد خاندان سے اُن (غالب) کے تعلقات ہی پرروشی پڑتی ہے۔خود غالب کے بیان سے اس مفروضے کی تر دید ہوتی ہے۔ وہ اپنے خط بہنام مجمعلی خال صدرا میں باندہ ، میں بناری میں اپنے وروداور قیام کاذکر کرتے ہوئے کہ تھے ہیں۔

'' نیخ روز درسرائے نیرنگ آباد که در عرف عام به سرائے نورنگ آباد،(مشہور است) بے حاصلی گزشت (وبعد از ال مکانے) در بہاں محلّہ عقب ہمال کاروال سراپیداگشت، ''

غالب کے اس واضح بیان کی روشی میں بیکہا جا سکتا ہے کہ بہوروی مرحوم کا بیان حقیقت پرجنی نہیں ہے ، بلکہ اُن کے اختر اعلی ذہن کی ایج ہے۔ اس مضمون میں بہوروی صاحب نے ایک اور بھی انکشاف فر مایا ہے۔ لکھتے ہیں : غلام قادرصاحب کے پاس نفی الطالبین ' (غدیۃ الطالبین ) کا ایک قلمی نسخہ محفوظ ہے ، اس کے کئی اور اق پر غالب کے لکھے ہوئے دواشی ہیں ، ایک ورق کے خاتمہ پرخر بدکردہ شیخ نصیر الدین صاحب ۱۲۷۵ ہجری ہجر اسدا بند غالب بقائم خاص لکھا ہوا ہے۔

مضمون نگار کا بی تول بھی صدافت پر بہی نہیں معلوم ہوتا ہے: کتاب عربی زبان بیں ہوتا ہے: کتاب عربی زبان بیں ہوتا ہے: کتاب موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ غالب نہ توعربی کے عالم تھے، نہ بی فرہ ہب سے انہیں آئی رغبت تھی کہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے اور اس پر حواثی کیھے۔ راقم الحروف کے خیال بیس محمد اسد اللہ غالب ، مرزا غالب دہلوی سے بالکل مختلف شخصیت الحروف کے خیال بیس محمد اسد اللہ غالب ، مرزا غالب کے شناسا بھی تھے۔ مولوی عبدالرزاق شرک سے نام ایک خط میں غالب نے تھے اور غالب کے شناسا بھی تھے۔ مولوی عبدالرزاق شرک نام ایک خط میں غالب نے لکھا ہے:

"بعدسلام بیالتماس بے کہ مولوی صاحب عالی شان مفتی اسد اللہ خال بہادر کی خدمت میں فقیر کا سلام پہنچا ہے میں آپ سے۔۔۔ " (خطوط غالب ص ۱۹۸ جلد دوم مرتبہ فلیق انجم) اس طرح کے التباس یا اشتباہ کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ اشہری نے اپنی تصنیف''ایشیائی شاعری''میں لکھاہے کہ:

" بمحے کو دلی کی آبادی اور شاعری کی دنیا میں ایک مرز ااسد انتد خال غالب کا دکھے لینا اس وقت سے وتی وسودا تک سب کو دکھے لینے کے برابر ہے ۔ ۱۲۸۵ھ میں ، میں نے حضرت مرز اصاحب کو الد آباد میں بابو بنی پرشاوصاحب وکیل ہائی کورٹ کے دیوان خانے میں ویکھا اور اُن کی شیوہ بیانیوں سے مستفیض ہوا۔ اس وقت میری عمر ستر ہ افھارہ کی تھی اور مجویال میں ملازم تھا۔ " (بحوالہ بھویال اور غالب ص ۹۹)

مرزاغالب کا ۱۸۲۷ء کے بعد دوبارہ بھی الد آباد جانا کی ذریعے سے تابت نہیں اور یہ اشہری کی ولادت ۱۸۲۱ھ/۱۵۵ء سے تقریباً چوجیں ۲۳ سال پہلے کی بات ہے۔ ۱۸۵۵ھ ایمیں بابو بنی پرشاد صاحب وکیل ہائی کورٹ کے دیوان خانے میں اُن کی ملاقات جن صاحب سے ہوئی تھی دہ یقینا مرز ااسد اللہ غالب دہلوی نہ تھے، اُن کے ہم نام بہی مفتی محمد اسد اللہ خال غالب الد آبادی تھے جواس وقت اصلاع مشرق ہی میں سی جگہ صدر العدور کے منصب پر فائز تھے۔ بروقت ملاقات وہ اپنے وطن الد آباد آئے ہوں گر دسنوی صاحب بحثیت غالب شناس مشمولہ عبد القوی دسنوی ایک مطالع میں ۱۸۹) کے دسنوی صاحب بحثیت غالب شناس مشمولہ عبد القوی دسنوی ایک مطالع میں ۱۸۹)

مرزاغالب کے تعلق سے بہوروی مرحوم کا بیدو مرامضمون ہے جو نیادور الکھنوک ما اللہ العمال کے اللہ اللہ العمال کے بہوروی مرحوم کا بیدو میں مضمون نگار نے اپنی ایک زیر تربیب کتاب بہوروی کا اس باری کا ذکر کیا ہے۔ اس نام کی کوئی کتاب بہوروی مرحوم کے نام سے نہیں ملتی سوائے اس مضمون کے جس پر گذشتہ صفحات میں اجمالی تعتقوکی گئی ہے۔ پیش نظر مضمون ''مرزاغالب کے بناری تلاندہ'' میں چارشاعروں کا تعارف پیش کی ہے۔ پیش نظر مضمون ''مرزاغالب کے بناری تلاندہ'' میں جارشاعروں کا تعارف نیش کیا گئی ہے۔ بیش نظر مضمون نگار نے اشرف کے خاندانی حالات تاریخ قصبہ کوئی '' کے حوالے سے بان مصلی کا مندکر نے کے بعد غالب سے ان حالات تاریخ قصبہ کوئی نہیں ہیں اُن کا استناد کی نظر ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں مولوی عبدالقادر کے دو جیئے تھے بر سے خادم حسین صدر اعلیٰ اور مولوی عبدالقادر کے دو جیئے تھے بر سے خادم حسین صدر اعلیٰ اور

چھونے محمد حسن منصف تنھے۔ان ہی (محمد حسن) کے بیٹے اشرف حسین تھے جنہوں نے مرزا غالب سے مشورہ سخن کیا تھا۔اور ۱۸۲۷ء میں جب مرزا غالب بتاری آئے تھے تو اُن کے اعزاز میں مشاعرے کی ایک برم اپنے مکان پرانی عدالت میں منعقد کی تھی ،جس میں عمائدین شہر کے علادہ نواب صاحب ٹونک نے بھی شرکت فرمائی تھی جواپنی ریاست کی کشکش کی وجہ سے بنارس میں قیام پذریہ سے ۔ان کے زمانہ قیام کی یادگار 'ٹونک والی مسجد' مشہور ہے۔اشرف حسین نے جوغزل سائی تھی۔اس کا پیشعرمرزاغالب نے بہت بسند کیا تھا: ذرہ ہوں بوتراب کی خاک مزار کا

اشرف حسین نام ہے اس خاکسار کا

بہوروی مرحوم کی تحریر کے مطابق اشرف حسین بیٹے تھے محدحسن کے، جومنصف تصاوريه كمانبول نے غالب سے مشورة بخن كيا تھا۔ليكن نساخ كابيان اس سلسلے ميں مختلف ہے بخن شعرا' کی عبارت ملاحظہ ہو:''اشرف حسین خال باشندہ بنارس ،شاگر د ہادی علی بے خود ،عزیزوں میں خادم حسین خال اعلیٰ صدرِ امین کان بور کے ہیں'' علاوہ ازیں نساخ نے ایک دوسرے انٹرف حسین انٹرف کا ذکر کیا ہے انہیں متوطن الد آباد اور مقیم بنارس عدالت د بوانی شهر بنارس به عهدهٔ نظارت ' ککھاہے۔

بہوروی مرحوم کا دوسرا بیان میہ ہے کہ ۱۸۲۷ء میں مرزا غالب کے اعزاز میں پرائی عدالت میں جو بزم مشاعرہ منعقد ہوئی تھی اس میں نواب صاحب ٹونک ۔۔نے بھی شرکت فرمائی تھی ۔ یہاں بیورض کرنا ہے کہ نواب ٹو نک بمین الدولہ وزیرالملک محموعلی خال بہادرصولت جنگ کا بنارس آنا ۱۸۲۷ء کے تقریباً جالیس برس کے بعد کا واقعہ ہے۔

بہوروی مرحوم کا بیار شاد کہ اشرف نے جوغز ل سنائی تھی اس کا پیشعرمرزا غالب

نے بہت پسند کیا تھا۔

ذرہ ہوں بوتراپ کی خاک مزار کا اشرف حسين نام إاس فاكساركا

دراصل بیشعرُ سخنورانِ بنارس مرتبه محشر بناری (قلمی) بیس ترجمه اشرف میس موجود ہے گراس بیس اشرف کوشا گرداسیر لکھا گیا ہے، غالب کی شاگر دی کا کوئی ذکر نہیں۔ بہوروی صاحب آ گے چل کر لکھتے ہیں! نامورانِ بنارس کے مصنف نے اشرف

حسین کی ایک غزل کے حب ویل جاراشعار کی نشان دی کی ہے:

ثاہ دلدل سوار کیا کہنا صاحب ذوالفقار کیا کہنا منفعل نوح کا ہوا طوفان مڑہ اشک بار کیا کہنا مرز نوشت جبین عاشق ہے نقش پائے نگار کیا کہنا رونق محفل عنا دل ہے نور شمع بہار کیا کہنا

چاروں شعر بھی' تخن ورانِ بنارک میں موجود ہیں ۔واقعہ یہ ہے کہ نامورانِ بنارک، کا کوئی خار جی وجود نہیں محشر بناری کے تذکر ہے بخن ورانِ بنارک ہی کو نامورانِ بنارس کا فرضی نام دے دیا گیا ہے۔

#### رفعت

مرزا غالب کے دوسرے شاگردجن کا ذکر پیش نظر مقالے میں کیا گیا ہے۔
ابو الفضل محمد عباس رفعت ہیں۔ بہوردی مرحوم نے تلافدہ غالب از مالک رام اور
نامورانِ بنارس کے حوالے سے رفعت کا اجمائی تعارف درج کیا ہے۔ مرحوم کا حاشیہ میں یہ
نشان زدکرنا کہ ' تلافدہ غالب کے مرتب نے رفعت کو بھو پالی لکھا''صحیح نہیں۔ مالک رام
نے واضح طور پرلکھا ہے کہ :'' رفعت ۱۲ جولائی ۱۳۲۱ھ (۲۰۰ می ۱۸۲۲ء) کو بنارس میں پیدا
ہوئے''تلافدہ غالب طبع دوم ص ۱۲۳۔

#### عزيز بناري

شاگردان غالب کے اس سلسلے کا تیسرا نام مرزا یوسف علی خان عزیز بناری کا ہے۔ بہوروی مرحوم نے تلافدہ غالب نادرات غالب مرتبہ آفاق حسین آفاق اور نامورانِ بنارس شخورانِ بنارس کے حوالے سے عزیز اور اُن کے والد کے ساتھ غالب کے اخلاص وارتباط کی وضاحت کی ہے۔ آخر میس عزیز کے نمونہ کلام کے طور پرمختلف غزلوں کے گیارہ اشعار نامورانِ بنارس ، کے حوالے سے درج کیے جیس اُن میں آخری دواشعار کے علاوہ

تمام شعر سخنوران بناری میں موجود ہیں لیکن فرق سے کے محشر صاحب نے پہلے تین شعر عزیز کے کلام میں اور اِن کے بعد کے چھشعر مرزامحم صادق طور کے نام سے نقل ہیں۔ان چھشعروں میں سے تین شعر ایک ہی غزل سے تعلق رکھتے ہیں جن میں مقطعے کا بیشعر بھی شامل ہے۔

عجب سرکار ہے اللہ کی اے طور میں صدقے ہنر میلہ مندوں سے بوجھے جاتے ہیں یال بے ہنر پہلے ہنر مندوں سے بوجھے جاتے ہیں یال بے ہنر پہلے آخر میں ایک قطعے کے اشعر جو ہینے کے بیان میں ہیں بقل کے گئے ہیں۔ یہ قطعہ اودھا خبار کے ۱۸۲۲ء کے شارے میں شائع ہوا تھا۔ بلوان سنگھ

بنارس کے تعلق سے چوتے شاعرجنص بہوروی مرحوم نے اینے مضمون "مرزا فالب کے بناری تلاندہ" میں جگہ دی ہوہ داجا چیت سکھ کے فرزندار جمندرا جابلوان سکھ مخلص بدراجا ہیں۔مرحوم نے ناموران بنارس کے حوالے سے راجا بلوان سکھ کو غالب کا شاگر دلکھا ہے کیکن ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ "اخبار کا رنامہ "لکھنو ہیں جتنی غزلیں بلوان سنگھ کی چھپی ہیں اُن کومرزا حاتم علی مہر کا شاگر دلکھا ہے۔بایں وجہ غالب کا شاگر دہونا تحقیق طلب ہے۔جسیا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ، ناموران بناری " دراصل شخوران بناری کا فرضی نام ہاس تذکر ہے کے مؤلف نے غالب سے راجا کے مشور کا تخن کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ۔" حضرت نظیرا کہرا آبادی اور تخن کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ۔" حضرت نظیرا کہرا آبادی اور مزا حاتم علی مہر سے تکمذ تھا۔" اس لیے بہوروی صاحب کی بیروایت بھی محض ان کے تخیل مرزا حاتم علی مہر سے تکمذ تھا۔" اس لیے بہوروی صاحب کی بیروایت بھی محض ان کے تخیل کی کارفر مائی معلوم ہوتی ہے۔

خیر بہوردی مرحوم نے ایک اور مضمون غالب کے شاگر درشید مرزا یوسف علی خال عزیز بناری کے متعلق لکھا ہے۔ جو ماہنامہ فروغ اردو بکھنؤ کے فروری ۱۹۲۷ء کے شار علی بناری تلافہ ہ شاکع شدہ نیا دور بکھنو ۱۹۲۵ء میں شاکع ہوا تھا۔ مرزا غالب کے بناری تلافہ ہ شاکع شدہ نیا دور بکھنو ۱۹۲۵ء میں عزیز بناری کی سوانح اور شاعری پرایک مختصر تبھرہ موجود ہے۔ پیش نظر مضمون ای اجمال کی تفصیل ہے۔

" آغاز مضمون میں الگ الگ اشخاص کو لکھے گئے مرزاغالب کے خطوط میں ہے وہ اقتباسات نقل کیے گئے میں جن میں عزیز اوران کے والد نجف علی خال کا ذکر ہوا ہے اور جن احتباسات نقل کیے گئے ہیں جن میں عزیز اوران کے والد نجف علی خال کا ذکر ہوا ہے اور جن سے ان دونوں کے ساتھ غالب کی محبت ومؤدت کا اظہار ہوتا ہے ۔علاوہ بریں ان تین خطوط کی بھی نشان دہی گی ہے جو مرزاغالب نے عزیز کو لکھے تھے۔

"ناورات غالب" اور تلاندہ غالب" اور تلافہ کا بار نامورانِ بنارس (سخنورانِ بنارس)

کے بیانات کی روشیٰ میں بہوروی مرحوم نے پہلے متضراع زیز کے حالات زندگی بیان کیے ہیں
بعد از ان ان کی شاعری پر تیمرہ کیا ہے۔ آخر میں نمونہ کلام کے طور پر پہلے متفرق غزلوں
کے گیارہ شعر درج کیے گئے ہیں جواس سے قبل "مرزاغالب کے بناری تلافہ ہ" میں نقل کیے
جاچکے تھے۔ اس کے بعد ایک طرحی مشاعر ہے کی دوغزلیں چیش کی گئی ہیں جو بالتر تیب گیارہ
اور پندرہ اشعار پر شمتل ہیں۔ بید دونوں طرحی غزلیں دبلی کے ایک مشاعرے کے لیے ہی
اور پندرہ اشعار پر شمتل ہیں۔ بید دونوں طرحی غزلیں دبلی کے ایک مشاعرے کے لیے ہی
کہی گئی تھیں جس کامصرع طرح تھا۔ بید می بغنل میں چھپایا نہ جائے گا۔ آخر میں 'میف کے
بیان' والا وہ مکمل قطعہ نقل کر دیا گیا جس کے تیرہ منتخب شعر تلافہ ہ والے مضمون میں شامل
ہیں۔ اس قطعہ کے اشعار کی کل تعدادا کی لیس ہے۔ بیقطعہ جن روشن دل وروشن فس ، خانِ
والا شان و والا منزلت کے حب فرمائش کہا گیا تھا۔ ان کا نام انتالیسویں شعر میں اس طرح
نظم ہوا ہے۔

میم وحاد (میم و) دال دحاد حسین بیا دنوں سے اسم پاک اس کا ہے بس اس پر بہوروی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے کہ''محمد حسین خان کون تھے، یہ معلوم نہ ہوسکا''

یہ قطعہ ''اورھ اخبار' کے ۱۲رفروری ۱۸۲۱ء کے شارے کے بعد دوبارہ

۱۱راگست ۱۸۲۳ کے شارے میں بھی بعنوان ''قطعہ وبائیہ' شائع ہواتھا۔ اِس شارے میں

درج ذیلی عنوان میں مصنف کے نام اور تلمذ وغیرہ کے علاوہ یہ اطلاع بھی فراہم کی گئی ہے کہ

یہ قطعہ '' بذریعہ نامہ مضفق مولوی محمد حسین صاحب مہتم مطبع مصطفائی واقع دہ بلی بہ غرض

انطباع موصول ہواتھا۔ اس طرح یہ واضح ہوجاتا ہے کہ محمد حسین خال سے بہی مولوی محمد

حسین مہتم مطبع مصطفائی مرادیں۔' (مرز ایوسف علی خال عزیز شاگر دغالب کا نایاب کلام

ازا کبر حیدری فروری ۱۹۷۴ء۔ ماہنامہ شاعرص ۱۹۱۱۔)

## بنارس مندو بو نیورسٹی کی سنٹرل لائبر بری میں موجود آثار غالب کے کی سنخے

بچم الدولہ دبیر الملک میر زااسد اللہ خال غالب دبلوی (۱۲۱۲ه۔۱۲۸ه) کا شار اردواور فاری کے طراز اول کے شعراواد با بیں ہوتا ہے۔اُن کا کلام ہماری زبان کے لیے سر مایہ افتخار ہے۔انہیں نابغہ روزگاراور ہندوستانی فاری کی روایت کا بین وعلمبر دارشلیم کیا جا تا ہے۔انہوں نے اردواور فاری نظم ونٹر بیں گرال قدراد بی سر مایہ یادگار چھوڑا ہے جو تقریباً تمام اصناف پر حاوی ہے۔ یہ بھی مشہوراور حقیقت ہے کہ وہ اردو سے زیادہ اپنی فاری شاعری کو اہمیت دیتے تھے اور یہ بھی تجیب اتفاق ہے کہ اُن کی تمام تر شہرت و مقبولیت کا دارو مدارا کی اردوشاعری پر ہے جے وہ حقیر اور کمتر بھتے تھے۔لیکن انہیں دونوں بی زبانوں برا پی قدرت و تسلط اور دونوں زبانوں کے شعروادب میں اپنے کارناموں کا بخو بی احساس برا پی قدرت و تسلط اور دونوں زبانوں کے شعروادب میں اپنے کارناموں کا بخو بی احساس بھی تھا۔ای لیے جگہ جگہ اردواور فاری اشعار میں اس کی طرف اشارے بھی کیے ہیں:

ہوں گری نشاط تصور سے نغہ شنج میں عندلیب گاشن نا آفریدہ ہوں ہوں ہیں اور بھی دنیا میں سخور بہت ایتھے میں عندلیب گاشن نا آفریدہ ہوں ہیں اور بھی دنیا میں سخور بہت ایتھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ہیں دنیا میں سخور بہت ایتھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ہیں دنیا میں سخور بہت ایتھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ہیں دنیا میں سخور بہت ایتھے کے جیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور

گنجینہ معنی کا طلسم اُس کو سجھنے جولفظ کہ غالب! مرے اشعار میں آوے آئے میں فیب سے میروش ہے آئے میں فیب سے میرمضا میں خیال میں غالب! صریر خامہ نواے سروش ہے غالب مرے کلام میں کیوں کر مزانہ ہو چتا ہوں دھو کے خسر وشیریں بخن کے پانو اس سلسلے کے چندفاری اشعار بھی ملاحظ فر مائے:

ورتہ ہر حرف غالب چیرہ ام مخانہ ای تاز دیوانم کہ سرمست کن خواہد شدن
من آن کسم کہ بہتوقیع مبدء فیاض شہ قلم و نظم درین جہان خراب
ہی کئم بہ قلم کاریخ واین کاریست شکرف ونغز و ویسندیدہ اولوالالب
سلجو قیم بہ گوہر وخاقا نیم بہ فن توقیع من بہ سنجر و خاقان برابراست غرض میرزاکی شعری واولی اہمیت کے بارے میں جس قدر کہا جائے کم ہوگا۔
عالب کے سوائح نگاروں اور غالب شناسوں کا خیال ہے کہ غالب پنش کے سلسلے میں اپریل سے ملکتہ جاتے ہوئے بناری کے سراے ٹورنگ میں تظہرے سے اپریل سے ملکتہ جاتے ہوئے بناری کے سراے ٹورنگ میں تظہرے سے اُس وقت ان کی عمرانی وقتریف اپنے خطوں میں اُس وقت ان کی عمرانی میں متنوی ہے جوان کی منتوی نے وائے دیا ایک محمر آفریں مثنوی ہے جوان کی دنکاری کا ایک شاہکارے۔

" سوی بنارین گرم پوییکشتم دو نو ورو دیناری بادی جانفزانوسی ..... آسا از جهب مشرق وزید سوی بنارین گرم پوییکشتم دو نو ورو دیناری بادی جانفزانوسی ..... آسا از جهب مشرق وزید و جانم را توان و کم باروان بخشید الجانی آن مُشب به واغبارم را چون عکم فتح برافراشت و ابتنزانی آسیم اثرِ صنعف و دمن نکذاشت بخوشا سواد بناری که اگراز فرط دکنشینی سویدای عاکمش خوانم بجاست و حبذ الطراف آن معموره که اگر از جوشِ سبزه وگل بیشت روی زمینش و دانم دانم بجاست و حبذ الطراف آن معموره که اگر از جوشِ سبزه وگل بیشت روی زمینش و انم دانم دراست به واین فدمت جان در کالبد اموات دمید نوه و دره و دره و که کش را چون جو برآ بمن ربا منصب بیکان خار، از پای دره و دان کشیدن گنگ آگر سر بیالیش نسودی و در نظر مااین قدرگرای منصب بیکان خار، از پای دره و درش گرشتی (بدینگونه فروزان) و تا بناک نکشتی بغرض (کذا) بودی و خورشید اگر برد بوار و درش گرشتی (بدینگونه فروزان) و تا بناک نکشتی بغرض (کذا) روانی بخرطوفان خروش گنش مفاحه ساکنان ملاء ایملی سیلا بی است و به جلوه گاه بری چبرگان را بخره رنگ ) مکنان خانه به ی قد سیان ما به تا بی اگر از کشر سیگارت ، قاف تا قاش بخن را نم

سراسر دمر سا ر مستان است واگراز.....سبزه دگل اطرفش فصلی فروخوانم ،بیابان در بیابان،بهارستان.

تعالى الله بنارس حيثم بدودر (بهشت خرم) و فردوس معمور خس وخارش گلتان است گویی غبارش جوہر جان است گونی سروش یای تخت بُت برستان سرایا کیش زیارت گاه متان بنارس راکس گفته که چین است ز موج گنگ چینش پر جبین است زدیلی می رسد ہر دم درودش بخوش بركاري طرز وجودش بنارس راتو گوئی دید در خواب که می گردو زنبرش در دهن آب حسودش گفتن آئين ادب نيست وليكن غبطه كر باشد عجب نيست فرنگستان حسن کی نقاب است ز خاکش ذره ذره آفاب است بُتَانْش راہیونی شعلهٔ طور سرایا نور ایزد چشم بددور ميا نها نازك و دلها توانا ز ناداني يكار خويش دانا تبسم بسکد در دلها طبیعی است وهن با اشک گلهای ربیعی است ("صبح سورے میں گنگا کے ساحل پر پہنچا۔ ہوا کی طرح سے یانی پر ہے گزرتے ہوئے بنارس کی جانب بورے جوش وخروش ہے روانہ ہوا۔ جس روز بنارس پہنچا مشرق ہے چلنے والی ہوائے جانفزا جان ودل کوتوانائی اور تازگی بخش رہی تھی۔اس ہُوا کے اعجاز نے میرے غبار کو برچم فتح کی مانند بلند کر دیا اور اس کے اثر نے میری تکان دور کر دیا۔خوش بحال شہر بناری۔اگر اس کی دل تشینی کے سبب اے سویداے عالم کہوں تو بچا ہے۔ مرحبا!اس شہرکے اطراف میں سبزہ وگل کی ایسی کثرت ہے کہ اگر اے روئے زمین پر بہشت سے تعبیر کروں تو رواہے۔اس کی بئو امر دہ جسموں میں روح پھونک رہی ہے۔اس کا ذرہ ذرہ مسافر کے پاؤل ہے مقناطیس کی طرح کانے چن رہا ہے۔اگر گڑگااس کے قدموں پر سر خدر کھتی تو ہماری نظر میں اتن محترم نہ ہوتی۔ اگر سورج اس کے درود یوارے نہ گزرتا تو اتنا روشن وتا بناک نہ ہوتا۔اس کے گزگا موجیس مارتی لہریں آسان کو جھوتی ہیں ، پیرملاء اعلیٰ کے ساکنین کا گھرہے۔سبزہ رنگ پری چہرہ حسینوں کی جلوہ گاہ کے مقالبے میں قد سیان ماہتا بی کے گھر کتان کے معلوم ہوتے ہیں۔اگر میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس شہر کی عمارتوں کی کثرت کا ذکر کروں تو وہ سراسر مستوں کی یاد دلاتے ہیں اور اگر اس شہر کے اطراف سبز ہ وگل کا بیان کروں تو دور دور تک بہارستان نظر آئے")

غرض میرزا کی عظمت کے بارے میں 'ان کے طرز نگارش اور فکر و خیال کی بابت اب تک جتنا لکھا گیا ہے وہ کم بی کی حصے میں آیا ہوگا۔ان کی اردوفاری کی تصانیف ہی کم نہیں ہیں اور ریکسی بھی کتب خانے کی زینت کا سبب بن سکتی ہیں۔اُن کی تمام تصانیف زیور طباعت ہے آراستہ ہوکر اہل علم اور شائقین شعر وا دب کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں اور وہ میرزا غالب کے اعجازِ فکر ویخن سے لطف وانبساط حاصل کر رہے ہیں۔لیکن ابھی تک کسی مستقل کتاب میں اُن کی اردوفاری کی تصانیف کے قلمی شخوں کی فہرست سازی اوران کے مستقل کتاب میں اُن کی اردوفاری کی تصانیف پر تحقیق کام ہونا باتی ہے جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں۔

جہاں تک آٹار غالب کے مخطوطات کا سوال ہے جستہ جستہ ایسے قامی نسخے سامنے آٹے رہے ہیں جنہوں نے عالب شناسوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے مکنہ حد تک شخصیت و تنقید کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔

بنارس ہندو یہ نیورٹی کی سنٹرل لائبریری کے ذخیرہ لالہ سری رام میں بھی آٹا یہ عالب کے چندقلمی نسخے محفوظ ہیں جن میں اُن کی مشہور فاری مثنوی 'ابرگہر بار' کا ایک نسخہ عالب کے چندقلمی نسخے محفوظ ہیں جن میں اُن کی مشہور فاری مثنوی 'ابرگہر بار' کا ایک نسخہ ہے جواُن کی فاری مثنویوں میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ای طرح اُن کی فاری نیٹر کا سب سے اہم تصنیف 'بڑ آئیگ' کے جارقلمی نسخے یہاں ملتے ہیں بڑ آئیگ کو میرز ا عالب '' گفتار فاری را قانونی است خرد پسند' سمجھتے تھے۔ ہرقلمی ذخیرے میں ایسے پچھ نسخے ضرور مل جاتے ہیں جو کسی نہ کی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔ ذخیرہ بنارس میں بھی ایسے نسخے موجود ہیں۔ جن میں چند بیش قبت اور نادر مخطوطے ، معروف محقق اور میں بھی ایسے نسخے موجود ہیں۔ جن میں چند بیش قبت اور نادر مخطوطے ، معروف محقق اور عالب شناس پروفیسر صنیف نفتوی (سابق صدر شعبۂ اردو بنارس ہندو یو نیورٹی) کی توجہ سے متعارف ہو چکے ہیں۔ بڑے آئیگ کے اِن نسخوں میں وہ قد یم ترین مخطوطہ بھی شامل ہے جسے متعارف ہو چکے ہیں۔ بڑے آئیگ کے اِن نسخوں میں وہ قد یم ترین مخطوطہ بھی شامل ہے جسے متعارف ہو چکے ہیں۔ بڑے آئیگ کے اِن نسخوں میں وہ قد یم ترین نسخ قراردیا'' ہے۔ ۱۹۹۵ء موصوف نے ''کسی تر دد کے بغیر بڑے آئیگ کا اولین یا قدیم ترین نسخ قراردیا'' ہے۔ ۱۹۹۵ء موصوف نے ''کسی تر دد کے بغیر بڑے آئیگ' کا اولین یا قدیم ترین نسخ قراردیا'' ہے۔ ۱۹۹۵ء

میں خدا بخش لا بریری پیٹنہ ہے اس کی عکمی اشاعت عمل میں آئی تھی۔ اس نادر نسخ کے علاوہ تین دیگر نسخ بھی یہاں موجود ہیں جن میں ایک ایک مطبوعہ نسخ کی نقل ہے۔ اور ناقص بھی ہے۔ یہ ۱۳ مضات پر مشتمل ہے۔ کا تب اور تاریخ کتابت کا ذکر نہیں۔ اس کا آغاز نواب حشمت جنگ بہاور ۔۔۔۔۔ کا مام کے مکتوب سے ہوتا ہے اور خاتمہ آغا محمد حسین ناخدا ک شیرازی کے نام کے خطیر۔ اس کے صفحات جگہ جگہ سے چیک گئے ہیں اور کئی جگہ سے اس کے صفحات جگہ جگہ سے چیک گئے ہیں اور کئی جگہ سے اس کے صفحات جگہ جگہ سے جو مطبوعہ نسخ میں ملتی کے حصفحات کے کی وہی عبار ت سے جو مطبوعہ نسخے میں مالے کے حصفحات کے حصفح

نج آبن کا دوسرااہم نسخ جس کا مسلسل نمبر ۱۷۵ ہے، بخط نستعلیق صاف وخوانا ہے۔ یہ بلد ہے اوراس کا کا غذمضوط دیسی کا غذہ ہے۔ اس کے کا تب کا نام گنگا پرشاد اور تاریخ کا بت کا نام گنگا پرشاد اور تاریخ کا بت کا رہے۔ مفات کی تاریخ کا بت مرجو ہے۔ اس کے کا تب کا نام گنگا پرشاد اور تاریخ کا بت مرجو ہے۔ سائز ساڑھے چودہ گنا ساڑھے اکیس سنٹی میٹر۔ پورے تعداد اس اور نیلی روشنائی ہے جدولیس بنی ہیں۔ عناوین سرخ ہیں۔ یہ خذواب محرش الدین حسین خان کی فرمائش پر شاہجہاں آباد میں تیار ہوا ہے۔ صفحات سے مدولی کی دولیف میں سے مدولی کی دولیف میں مارے وزوں تصیدے کے مالی اور ذوق کے فاری قصیدے متن سے مختلف خط میں درج ہیں۔ دونوں تصیدے مطلع درج ذیل ہیں۔

عالب: ردیف شعر ازان کردم اختیار گره که ازمن است برابردی شهر یار گره زوق: چنان بخاطرم افکنده روزگارگره که اوفآد به تایان نفس بزارگره

ننے کے مطابق غالب کے قصیرے میں مہداور ذوق کے قصیدے میں ۱۳۳۱ شعار ہیں۔

آغاز: "بعد نقدیم نیایش دادار جهان آفرین وتمهید ستایش دعرت سیدالمرسلین ودر بوزه جمت از نفول قدسیه بزرگان دین می گوید درهٔ ناتوان و خاکسارهیچد ان علی بخش خان این الهی بخش

خال مغفور که در ایامی که به گوشه بساط قرب عم مرحوم فخر الدوله دلاورالملک نواب احمد بخش خان بهادر رستم جنگ ...... ' نسخ کاتر قیمه جسب زیل ہے:

"تمام شدند متبركه موسوم به ننج آبنك بتاریخ چهارم ماه رجب المرجب ۵سنه جلول میمنت مانوس، بادشاه جم جاه، تریا بار گاه، بهادرشاه بادشاه غازی خلدالله الملکه مطابق سنه یکهزار (و) گاه، بهادرشاه بادشاه غازی خلدالله الملکه مطابق سنه یکهزار (و) دوصد (و) بنجاه ه مفت بجری مقدسه نبوی علیه التحیه دالشا به ید اضعف العباد گنگا پرشاد به موجب فرمایش نواب صاحب والا مناقب انورالد وله محمش الدین حسین خال بها در دامت برکانه مناقب انورالد وله محمش الدین حسین خال بها در دامت برکانه وضاعف حسنانه بهمقام بلدهٔ شاه جهان آباد صانه الله تعالی من الشر والنقصان "(ص ۲۱۹ – ۲۲۸)

پانچ انهنگوں پر شمل اس کے ابواب کی تفصیل ہوں ہے:

آ منک اول: نثر بای داخل د بوان کرامت نشان

آ منک دوم: نثر بای خارج د بوان

آ منك سوم: القاب وآ داب ومراتب متعلقه أن

آ سنك چبارم: اشعار مكتولې منتخب از د بوان رشك گلستان كه درمكا تبات بكارآيد ـ

آ منك پنجم: مصادر ومصطلحات ولغات فاري

آ منگ اول میں جو تحریرین شامل ہیں ان میں۔ دیباچہ دیوان فارس ۔ دیباچہ گل رعنا۔ دیباچہ دیوان ریختہ ۔ نامہ بنام نامی نواب سیدعلی اکبر خال متولی امام باڑہ ہوگلی بندر۔خاتمہ گل رعنا۔ ترتیب دیوان فارس۔اورخاتمہ کہ دیوان فارس ہیں

اس نے کے آبک اول اور نہی بناری مطبوعہ (عکمی ایڈیشن ۱۹۹۷ پند) کے آبک اول اور نہی بناری مطبوعہ (عکمی ایڈیشن ۱۹۹۷ پند) کے آبک بناری آبک اول کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک معمولی فرق کے نہی بناری مطبوعہ میں شامل آبنک اول کے چھٹے مطلب ترتیب دیوان فاری کے شروع میں ناتمہ عبارت وباعث کا مکڑا ہے جبکہ زیر بحث نسخ میں صرف ترتیب دیوان فاری کی عبارت

ملتى ہے بقيه مشمولات آ جنگ اول دونوں شخون میں مکسال ہیں۔

آبنگ دوم جو نشر ہای خارج از دیوان پر مشمل ہے دونوں سخوں میں لیمی نسخہ بنارس مطبوعہ اور زیر بحث نسخے میں مختلف صورتوں میں ضبط تحریر میں آیا ہے ۔ نسخہ بنارس مطبوعہ میں صرف 19 اور زیر تعارف نسخے میں ستاون خطوط اور عرضداشتیں وغیرہ شامل مطبوعہ میں صرف 19 اور زیر تعارف نسخ میں ستاون خطوط اور عرضداشتیں وغیرہ شامل میں۔ مطبوعہ نسخے کے آبنگ دوم کا آخری خط بالف بیگ نام دوی در باب سمیہ پیرش ہے جبکہ زیر بحث نسخ میں اس کے بعد بھی خطوط اور تحریریں شامل میں جن کی تر تیب نولکشوری ایڈیشن سے مختلف ہے۔ اس نسخے کے اس آبنگ میں شامل خطوط کی فہرست درج ذیل

۔ مکتوب ہاسم سامی سبحان علی خاں (ص۸۷) ۔ خط بہشنخ امام بخش نائخ (ص۸۹)

\_خط بهمولوي نورالحسين ( ۹۲ )

- نامه بنام مولوی محمد نصل حق صاحب (۹۸)

\_جواب مصطفیٰ خان بہادر (۱۰۰)

\_عرضداشت بحضورشاه اوداز جانب مبارز الدوله نواب حسام الدين حيدرخان بها در (١٠٢)

- خط بنام مولوي سراج الدين احمد (۱۰۳)

- خط بنام نواب مصطفیٰ خان بها در (۱۰۵)

۔ نامہ بنام مولوی سید ولا بہت حسین خان بہاور بہ پوزش جرم کا بل قامی و مبار کباد حصول منصب قاضی القضائی (۱۶)

ـ سوادر قعهموسومه مولوي محمد صدر الدين خان بهادر صدر الصدور (۱۰۹)

- نامه به دوی در رسید مکتوب (۱۱۰)

ـ نامه بنام نامي مومن خال صاحب سلمه الله تعالى (١١٢\_١١١)

- نامه بدنواب مصطفیٰ خال درصنعت یکرنگی زبان یعنی پاری بی آمیزش لفظ عربی (۱۱۸)

الضافان

رايضاً (١١٤)

-آرالیش گفتار درظهور جواونموداری صبح بفر مالیش نواب غلام حسین خان بها در (۱۱۹) يخن در جوم ظلمت شب بفر مان نواب غلام حسين خان بها در (١٢١) به مولوی سیدولایت حسین (۱۲۴) \_خط بنام مولوي سراج الدين احمد (۱۲۴) -[خطوط بنام سراح الدين احمر] ١٢٥] ٢٦ اخطوط) - خط بجواب خط ميجر جان كوب صاحب بهادر (١٢١) ـ تقريظ ديوان حافظ رحمة الله عليه (١٦٢) ـ برنواب مصطفیٰ خال بهادر (۱۲۸) - خط بهمیان نوروزعلی خان بهاورمثعرارسال مجموعه نثر بداظهارمحبت غایبانه (۱۷۰) ..اليضاً بهميان نوروزعلى خال مشتمل براطلاع روانگي بنج آ منك (٣١١) امين الدولية غاعلى خال بهادر (١٤١) نامه بنام نامی میرسیدنلی خال بهادر عرف حضرت جی (۱۷۷) \_میجرجان کوب صاحب بهادر (۱۸۰) مولوي سراج الدين احد (١٨١) نامه مولوي سيدولا يت حسن خال بهادر قاضي القصنات (١٨٨) مولوي سراح الدين احمد (١٩٠١ ١٩٢) اس نسخه کا مهمنگ سوم ، در آ داب والقاب وشکوه ( کذا = شکر) وشکوه و ماتیعنق بھا،(ص۱۹۳)ہے آ منگ جہارم مشتمل براشعار مکتوب ومنتخب از دیوان که در مکاتبات بکار آید واقسام نثررا آرایش دهد' (ص۲۲۴) ہے۔ آ ہنگ پنجم :مصادر ومصطلحات ولغات فاری پرمشمل ہے جس میں یانچ 'زمزے ہیں ("YA\_TML"): تخشين زمزمه بدديا چگي اين آ منك روشناس دويمين زمزمه ببنكاتى كه حقيقت مصادرازان يي برده كردو

سویمین زمزمه به شارمصا در فاری مرغوله ریز چار مین زمزمه درمصطلحات منجمین زمزمه درلغات بینسخداس شعر برتمام بوتا ہے۔ بینسخداس شعر برتمام بوتا ہے۔

می زند دم زفنا غالب وسکینش نیست بوکه توفیق زگفتار به کردار برد (ص ۱۲۵۸) اس نسخ که خری دوصفحات پریینی جس ۱۳۵۰ برایک قصیده:

خورشید به بیت الشرف خویش در آید

کے ۱۳۵۵ اشعار نقل ہوئے ہیں۔

بی آبنگ کا ایک اور نسخہ یہاں ملتا ہے جس کا مسلسل نمبر ۱۸۹ ہے یہ بڑے سائز کا مجلد نسخہ باریک چینے کا غذیر صاف تھرے نستعلی خط میں لکھا ہوا ہے۔ کا تب کا نام اور تاریخ کتابت موجود نہیں ہے۔ صفحات کی تعداد ۱۵۱ ہے ہر صفحہ ۱۵ سطری ہے ۔عنوانات سرخ بیں نسخہ ظاہری طور پر بہت اچھا ہے۔ اس کے ابواب کی تر تبیب اس طرح ہے جو سابق الذکر نسخے ہے مختلف ہے۔

آ ہنگ اول: القاب وآ داب ومراتب متعلقه آن (ص۱۲-۱۷)

آ جنگ دویم: مصادر ومصطلحات ولغات فاری

آبنگ سیوم:اشعار کمتوبی منتخب از دیوان رشک گلستان که در مکاتبات بکار آید.(۳۴ب-۳۳ الف)

> آ ہنگ جہارم: خطب کتب وتقاریظ وعبارات متفرقہ (۱۳۳ الف سم کب) آ ہنگ پنجم: مکاتبات (۲۸ کب ۱۲ الف)

اس ننخ میں درق 20اب کے بعد پانچ اوراق سادہ ہیں۔اس کے بعد ایمالہ اللہ برفیضی کی مواردالکم کی تقریظ درص حتِ تعطیل ،اس درق کے آخر سے دیا چدد یوان منشی ہر کو پال تفتہ شروع ہوکر کاالف پرتمام ہوتا ہے ۔وہاں سے 'تقریظِ آثار الضادید'شروع ہوتی ہے جو ۱۵ الف پرتمام ہوتی ہے۔نخہی یہیں پرختم ہوتا ہے۔اس

كے بعد كے ايك صفح برغالب كى مشہور نعت:

. آرى كلام تن بربان محراست.

اور مشہور مثنوی رای شہنشاہ آسان اور نگ+ای جہاندارِ آفاب آ ثار = نقل ہو کی ہے۔ نعت کے ااشعراور مثنوی میں ۱۳۰ شعار آئے ہیں۔ یہ کی اور کا تب کی کھی ہو کی ہیں۔

ندکورہ نسخ کے درق ۱۵۱۱لف تا ۱۸۹۱لف کے حاشیے پر بھی دومرے کا تب کے خط میں' تقریظ مواد رالکلم' دیباچہ دیوانِ تفتہ' تقریظ آٹار الصناد بیڈ دیباچہ دیوان ریختہ ' دیباچہ تذکرہ موسوم بطلسم راز فراہم آوردہ میرمہدی وغیرہ لکھے گئے ہیں۔

اس نننے کے آبنگ دوم میں تحریر ہے کہ وازین آبنگ چارز عرمہ می خیز دُجبکہ بقیہ نسخوں میں بید صد آ ہنگ پنجم کا حصہ ہے اور 'پانچ زمزموں' پرمشمل ہے۔اس نسخے میں چار ہی زمز ہے ہیں۔

مختین زمزمه: به نکاتی که حقیقت مصادرازان بی برده گردومشمل؟

دومین زمزمه: به شارمصا در فارسی مرغوله ریز

سومين زمزمه بمصطلحات

عارمین زمزمه: در لغات

ای طرح آ ہنگ چہارم خطب کتب وتقاریظ وعبارت متفرقہ پرمشمل ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

د يباچدد بوان فاري (۱۳۳ الف)

آغاز۔وہی

انجام ـ دربته هرحرف غالب چیده ام میخانه ای تاز د بوانم که سرمست بخن خوامد شدن

رد يباجيگل رعنا (١٥٢ الف)

در ياچد يوان ريخته (۵۵ الف)

- خاتمه گل رعنا (۵۲ الف)

ے خاتمہ دیوان فاری (۲۱ ب) آغاز۔وہی

## انجام\_ر باعی: گرذوق بخن به دهرآ نمین بودی اشعار مراشهرت پروین بودی

غالباگراین فن بخن دین بودی آن دین راایز دی کتاب این بودی

۔تقریظ تذکرہ اردو تالیف نواب مصطفیٰ خان بہادر (۱۳۳ب) ۔نٹری کہ بعنوان تصیدہ مدح مستر ماندک صاحب سکتر اعظم نواب گورنر جزل بہادر رقم فرمودہ اند (۱۲۷لف)

- نثری که بریشت د بوان ریخته رقم نموده بهشخ امام بخش ناسخ فرستاده شد

-آرالش گفتارد ظهور موردنموداری صبح

يخن در ججوم ظلمت شب

- مذاتقر يظ ديوان خواجه حافظ شيرازي رحمته الله عليه

يعبادت درصنعت مقطع الحروف

د ياچه د يوان مرز ارجيم الدين بهادر (۲۷ب)

" آ ہنگ پنجم میں درج ذیل لوگوں کے نام کے خطوط یا عرضداشتیں ملتی ہیں۔

ا-نامه بنام نامی نواب سیدعلی اکبرخان متولی امام باژه بوگلی بندر

٢ خطى كدورتهنيت شادى منشى احدسن بدشي محدسن نكاشتداند

٣-نامه كداز دبلي بنام مرزاعلى بخش خان بهادر رقم شد

٣ \_الصّاً بنام مرزاعلی بخش خان بهادر

۵۔الصابنام علی بخش خان بہادراز کلکتهروانی یافت۔

٢ \_ايضأاز كلكته به جامع نسخه

ے۔رقعہ بنام نامی مولوی صاحب والامنا قب مولوی محرصدرالدین خان بہاور

٨ - مكاتبه درجواب خطانواب مصطفَّىٰ خان بها در

٩- خط بنام مير أنظم على مدرس مدرستدا كبرآياد

 ۱۰ خط بهمولوی کرم حسین خان سفیرشاه او د اا ـ مكتوب بنام سِحان على خان ۱۲\_رقعه بنام نا می نواب مصطفیٰ خان بهادر ۱۳ ـ نامه باسم سای نواب ا کبرعلی خان متولی نمام باژه هموگلی بندر ١٣ ـ خط به شخص ناح ١٥-۶ منداشت بجواب شقة صاحب عالم مرزامحرسليمان شكوه بهادر ٢١\_رقعه بنام نواب مصطفیٰ خان بہادر ١٤- رقعه بنام حكيم احسن الله خان ۱۸ به الف بیک نام دوی در باب تسمیهٔ پسرش 19 ـ مكتوب به اسم سامي سبحان على خان ٢٠ ـ نط به شخ امام بخش ناحخ ۲۱\_خط بهمولوي نو رالحسين ٣٢ ـ نامه بنام مولوي حاقظ محمقضل حق صاحب ٣٣ ـ بەنوا بەمصطفىٰ خان بېرادر

٣٧\_حرضداشت بحضورشاه او دحمه على شاه از جانب مبارز الدوله نواب حسام الدين حيدر خان ببادر

۲۵ ـ خط بنام مولوی سرات الدین احمد

٣٦ \_ خط بنام نواب مصطفیٰ خان بهادر

۳۷ - نامه بنام نامی سید ولایت حسین خان بهادر بپوزش جرم کا بلی قلمی ومبارک با دحصول منصب قاضي القصالي

۲۸ ـ سواد رقعه موسومهٔ مولوی محمد صدرالدین خان بها درصد رالصدور

٣٩ ـ نامه بنام ينتخ امير پندسر ورځنص

٣٠ ـ نامه بنام مومن خان صاحب سلمه الله تعالى

ا٣- نامه بنام مصطفیٰ خان بها در درصنعت یکرنگی زبان مینی یاری بی آمیزش عربی

٣٢\_الضأ

المارالط

١٣٠٠ مرينام موادي سيدولا يت حسين

۳۵\_خط بنام مولوی سراح الدین احمد

٢٣١١ اليشأ

۲۲\_ خط بجواب خط ميجر جان كوب صاحب بها در

۳۳\_به نواب مصطفیٰ خان بهادر

۲۲ ـ خط به میان نوروزعلی خال بهادر مشتملیر روانگی بیج آ منگ

٢٧ \_ بدامين الدولد أغاعلى خال بهادر

۲۷ ـ نامه به نام نامی جناب میرسید علی خان بها در عرف حضرت جی

۲۸ ـ خط بنام ميجر جان جا كوب صاحب بهاور

۲۹ \_مولوي سراج الدين احمد

• ۷\_ بنام مولوی سیدولایت حسن خال بهادر

اك ـ نامه به مولوي سراح الدين احمد

۲۷ ـ رقعه بخدمت مبارز الدوله متاز الملك حسام الدين حيد رخان بها درحسام جنگ

٣ كدايضاً بدم بارز الدولد بهادر

٧ ٤ ـ رقعه بخدمت معین الدوله ذوالفقارالدین حیدرخال بها درعرف حسین مرزا

24 ـ بنشي النفات حسين خان

۲۷- بدشی محرحسن صاحب

22-الضاّبة شي محد حسن صاحب

٨٧\_الضاً

9 ٤ \_ خط بنام مولوي محمعلى خان صدرامين باندابونديل كهنتر

٨٠ ـ ٢٨ ـ الضاً

۸۷\_بەميال محرنجف صاحب

۸۸\_ بەنواپ مصطفیٰ خان بہادر

۸۹ به بنواب محمر ضیاءالدین خان بها در

٩٠ ـ خط په ميجر جان جا کوب صاحب بهادر

٩١ \_ ابيناً به ميجر جان جا كوب

٩٢ ـ بخط بجواب جناب جيمس طامس سكرتر بمبادرنواب گورنرا كبرآياد

٩٣ \_ بشس الامراتايب والى حيدرآباد

٩٧ \_ بجواب خط ميجر جان جا كوب صاحب

۹۵\_ بهصاحب سکرتر بهادر

٩٦ \_ خط بينشي فعنل الله خان برا در منشي امين الله خان ديوان راجه الور

٩٤ ـ پرنواب مصطفیٰ خان بہادر

۹۸ يـ عرضداشت بحضورشاه او داز جانب مبارز الدولي نواب حسام الدين حيدرخان بها در

۹۹\_ به مولوی محمر فضل حق

• • ا ـ خط بنام مظفر حسين خان

ا • ا ـ خط بنام تامسن صاحب سكرتيراعظم نواب يورنر جمرٌ ل بهاور

۱۰۲\_ خط بنام مواوی خلیل الله خان بهاور

۱۰۴ - نامه بنام نواب محمضیا والدین خان بها در

٣٠٠ ـ نامه بنام نواب مصطفیٰ خان بهادر

۵۰۱\_۸۰۱\_اليتا

۹ • ۱ \_ خطوط بنام رای چیج مل کھتری

•اا\_اا\_الفأ

١١٥ ـ رقعه : ام نواب مظفر الدوله ميرز اسيف الدين حيدر خان مما درسيف جنگ

١١١ ـ رقعه بنام نواب معين الدوله مير زاذ والفقار الدين حيدر خان بها درذ والفقار جنّك

<u>ساارالضاً</u>

۱۱۸ نامه بنام مهاراوراجه سوائی بی سنگه بها در فر ما نروای الور در رسیدگل کیوژه

وااله خط به مظفر حسين خان

۱۲۰\_در تبنیت گورنری اکبرآباد به جیس تامسن صاحب بهادر نوشته شده است. ۱۲۱\_۱۲۱\_خط بنام امیر حسن خال

آخری دوخطوط ۱۲۳ بتا ۱۵۱ الف پرالحاتی صفحات پر درج ہیں ان کا کا تب بھی کوئی اور ہے۔ ندکورہ بالاخطوط پر علاحدہ سے نمبر شار بھی کھے گئے ہیں جوتر تیب سے نہیں ہیں۔

اس نسخ کا آبنگ پنجم جو خطوط پر مشمل ہے اس کا سب سے برا حصہ ہے اس ملا ۱۲۲ خطوط وغیر ونقل ہوئے ہیں۔ جن میں پر وفیسر حنیف نقوی صاحب کی تحقیق کے مطابق ۱۱۸ خطوط وغیر ونقل ہوئے ہیں مطبوعہ نسخوں میں موجود ہیں باتی چار خطوط کسی دوسری حگائیں سلتے ''۔ نبیہ چار خطوط جنھیں تھا مسن نواب مظفر الدولہ مرز اسیف الدین حیدر خال بہا در سیف بنگ اور نواب معین الدولہ مرز اذوالفقار الدین حیدر خال بہا در ذوالفقار جنگ کے نام ہیں۔ موخر الذکر کے نام دوخط ہیں۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس نسخ پر تاریخ کتابت درج نہیں ہے پر و فیسر صنیف نفق کی صاحب نے داخلی شہادتوں کی بنا پر اس اہم نسخے کا سال کتابت بھی طے کر دیا ہے جو اُن ہی جیسے صاحب تحقیق ہے ممکن بھی ہے بلکہ یہ کہوں تو نامناسب نہ ہوگا کہ این کاراز تو آید ومر دال چنین کنند

وه لکھتے ہیں:

اس کیے یہ خط بیٹنی طور براس ماہ کے اواخریا دیمبر ۱۸۳۳ء کے شروع میں لکھا گیا ہوگا اور زیر بحث نسخ کی تمابت ای کے آس یاس زیادہ سے زیادہ ۱۸۳۳ء کے اوائل میں مکمل ہوئی

اس کے علاوہ اس نسخے کے چند مزایا اور بھی ہیں جیسے تقریظ موار دالکلم اوا سط محرم ٢٥٦١ ه ميں لکھي گئي ہے (١٣٩) و يباجه و بوان مرزا رحيم الدين حيا اجهد بهاور شاہ ليني بعداز ۳۰ تتبر ۱۸۳۷ءمطابق ۲۹ جمادی الثانی ۱۲۵۳ ۵ مکتوب بنام امیرحسن خال مور ند۲۲ جولائی مہم ١٨ ، اس مخطوط میں شامل نہیں تھا۔جس نے بیاخط نسخے کے آخر میں اضافہ کیا ے۔ اُس نے حاشیوں پر بھی اضافے کیے ہیں۔ بیاضافہ جولائی ۱۸۳۴ء کے بعد ہوئے ہیں۔ آ ہنگ جہارم بخط فقیر صاحب اور مولچند ہے۔ فقیم' غالب کے شاگر دیتھے۔ اس نننج کی اہمیت ایک ائتبار ہے اور بھی ہے اور وہ سے کہ اس کے بالکل

آخری سفیے برکسی اور کا تب نے غالب کی مشہور نعت:

حق جلوه گر زطرز بیان محدً است آری کلام حق ہے زبان محمد است

کے گیارہ اشعار نقل کیے بیں جبکہ متداول دیوان میں اس نعت شریف میں نو اشعار ہی ملتے ين يه جودود يكراشعاراس نسخ مين صبط تحرير مين آئے ميں وہ بيا ہيں:

عَتَى جَمَى رَبِينَ ووزخُ جَهِد شرار آن برق لمعهٔ زسنان محمرً است تفتی جمی به نکشن جنت وزونسیم آن مونی جنبشی زعنان محمر است اس نعت كايا نجوال شعرر بركس فتم بدانجه عزيز است مي خور در اي طرح ' ديوان مين عنبط بوات جبكه مذكورة للمي نسخ مين بدانچه كي جگه به بريه صبط بواي يعني:

برنس متم'' به هرچه''عزیز است می خورد

ذ خیرہ بنارس میں موجود غالب کی مشہور مثنوی 'ابر گہر بار' کا بھی ایک نسخہ ہے ہیے مثنوی جیسا که آپ سب داقف ہیں مناجات ٔ حکایت ٔ نعت ٔ بیان معراج 'منقبت ٔ مغنی نامه اورساتی پرشمل گیاره سواشعار پرشمل ہے۔زیر گفتگونسخ صاف ستعلق خط میں اور باریک چینے مگر مضبوط کا غذ پرلکھا گیا ہے لیکن کا تب کا تام اور تاریخ کتابت درج نہیں ہے۔ صفحات کی تعداد ۲ کاور ہرصفیہ پہلے اور آخری صفے کو چھوڑ کر' ۱۵ سطری ہے۔ کہیں کوئی عنوان بھی درج نہیں ہے۔ عالب کی بیمتنوی نہ صرف بید کہ ان کی سب سے طویل مثنوی ہے بلکہ موضوع کے لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ نخز وات پنجیبر'نظم کرنا چاہتے تھے لیکن آگ وطور کے لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ نخز وات پنجیبر'نظم کرنا چاہتے تھے لیکن آگ چل کرا سے نامکمل جھوڑ دیا اور بیدواز چیش کیا کہ''اس داستان کے ظم نہ کرنے کی ایک عام وجہ بید ہے کہ ہندوستان کے شہری ودیباتی 'دانا اور نادان اور بوڑ ھا اور جوان۔ شاید ہی کوئی ہوجس اس سے واقف نہ ہو۔''

انہوں نے اس میں جمہ مناجات، نعت، بیان معراج اور منقبت جیے موضوعات پرجس طرح اظہار خیال کیا ہے، مناجات میں جو جوش وجذ ہہہے، منقبت کا جورنگ وآ ہنگ ہے اس طرح معراج کے ذکر میں غالب کا جولب ولبجہ ہے وہ سب جمیں اپنی جانب متوجہ کرتا ہے اور غالب کی فاری شاعری میں نہ صرف ان کی قادر الکامی اور اس زبان پر اُن کے تسلط کو ظاہر کرتا ہے بلکہ مثنوی نگاری میں ان کے خلا قانہ ذہمن نے جو خوبصورت تجربہ کیا ہے سلط کو ظاہر کرتا ہے بلکہ مثنوی نگاری میں ان کے خلا قانہ ذہمن نے جو خوبصورت تجربہ کیا ہے بین مغنی نامہ اور ساتی نامہ جیسے موضوعات کی ایک روحانی نظم شمولیت اور اس کا خوبصورت برتا و واقعی ان کی انفر اویت کی دلیل ہے۔

اس نسنج کی اہمیت اسبات میں بھی پوشیدہ ہے کہ مغنی نامہ کے اشعار کی تعداد متداول مطبوعہ نسنج مسلموعہ نسخ متداول مطبوعہ نسخ میں میں ہوجوں میں ۱۳۹ ہے گرز برنظر نسخے میں میہ تعداد ۱۳۴ ہے۔جوشعر مطبوعہ نسخ میں نبیس ملتااوراس قلمی نسخ میں موجود ہے وہ رہے:

که بنی به تاریکی روز من فروزان سواد دل افروز من

نسخے میں بیشعرمغنی نامدکا مااوال شعرے۔

یبال بی عرض کردینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غالب کی مشہور مثنوی 'چراغ'
دیئے مطبوعہ تنخول میں ۱۰۸ اشعار ملتے ہیں ۔ڈاکٹر خلیق انجم صاحب نے بھی ابنی
کتاب غالب کا سفر کلکتہ ..... کے صس ۵ پر لکھا ہے ' ایک سوآ ٹھ شعروں کی اس مثنوی میں
کتاب نالیکن اس میں ۱۰۹ اشعار ہیں۔نامہ ہای فاری غالب' (مرتبطی ا کبرتر ندی ) ص ۲۳ پراس مثنوی کے جواشعار غالب نے خط میں نقل کیے ہیں ان میں بیشعر بھی موجود ہے پراس مثنوی کے جواشعار غالب نے اپنے خط میں نقل کیے ہیں ان میں بیشعر بھی موجود ہے

جوچراغ در کے نتخوں میں نقان ہیں ہوا ہے۔ فرنگستان حسن کی نقاب است زخائش ذرہ ذرہ آفاب است

حواثی:

ا۔ نامہ ہای فاری غالب بہ سعی علی اکبرتر ندی ص ۲۳-۲۳ ا۔ ماہنامہ آجکل اگست ۱۹۹۳ء مقالہ از ڈ اکٹر حنیف نقوی: مرز اغالب کے جارغیر مطبوعہ فاری خطوط مص ۸

۲\_غالب کی چندفاری تصانف از ڈاکٹر حنیف نفوی ص۱۲-۲۲

## مولوي مهيش برشاد بحثيبت غالب شناس

مرزا غالب کی وفات (۱۸۲۹ء) کے تقریباً ۵۵ بری بعد، بنارس میں غالب شناسی کی جسشخص نے بنیادر کھی ،اہے بیش پرشاد کے نام سے جانا جاتا ہے مہیش پرشاد کی شہرت' خطوط غالب' کے مرتب کی حیثیت ہے ۔ انہوں نے ۱۹۲۳ء کے بعد کے شہرت' خطوط غالب' کے مرتب کی حیثیت ہے ہااور محفوظ کرنے کے کام کا آغاز کیا سم منصوبہ بند طریقے پر غالب کی اردہ نثر کو یک جااور محفوظ کرنے کے کام کا آغاز کیا تھا ،لیکن ان کے تمام و کمال کام کودن کا اُجالا نصیب نہ ہوسکا۔ جو حصہ اشاعت کے مراحل سے گزر کر 'خطوط غالب' کے نام ہے ہم تک پہنچا ،اس سے ان کی پہچان غالب شناس کی قائم تو ضرور ہوئی مگر نامکمل اور مشکوک۔ ڈاکٹر گیان چند کیصے ہیں:

مہیش پرشاد کو ماہرین غالبیات کہا جاتا ہے، لیکن غالب کے سلسلے میں انہوں نے صرف اس کتاب (مراد خطوط غالب) کے بواکوئی کام نہیں کیا۔ چند مضامین ہوسکتے ہیں .... یہ کیسے ماہر غالبیات منے کہ ابنا تیار شدہ متن نظر تانی کے لیے نیز مقدمہ لکھنے کے لیے نیز مقدمہ لکھنے کے لیے نیز مقدمہ لکھنے کے لیے ذاکر عبدالتار صدیقی کود ہے دیا۔

(غالب شناس ما لكرام ص: ١٣٧)

گیان چند کے ند کورہ اقتباس ہے مبیش پرشاد کی غالب شناس پرسوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔راقم الحروف نے اس مقالے میں مولوی صاحب کے مطالعہ غالب اور غالبیات كا" خطوط غالب" كے حوالے سے اعداد وشاركى روشى ميں جائزہ لينے كى كوشش كى ہے۔ چونکہ خطوط غالب کی مذوین کا کام غالب شنای کے بغیرمکن ہیں ہےاس لیے مولوی صاحب کی مطالعہِ غالب میں اولیات پرنظر ڈالتے ہوئے ان کی غالب شناس کی جہت اور معیار کوبھی موضوع گفتگو بنایا گیا ہے (مولوی) مہیش پرشاد کارنومبر ۱۸۹۰ء کوموضع فتح بور ہسوا بخصیل سُر اوَں مضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے ۔ (ہماری زبان دہلی کم اگست ۱۹۹۰ء) تعلیمی اسناد کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش ۱۹رایریل ۱۸۹۱ء ہے۔ (بیسویں صدی کے ارد ومصنفین مے: ۲۵ م) انہوں نے ۱۹۱۱ میں 'جمنا کرشچین کالج''الدآباد ہے اسکول لیونگ سار میفکٹ کا امتخان یاس کیا۔ ۱۹۱۸ء میں اور نیٹل کا کج لا ہور سے عالم کا امتحان ماس کر کے روزگار کی تلاش میں ادھرادھر بھلکتے رہے بالآخر اس اکتوبر ۱۹۲۰ء کو بنارس بندو یو نیورٹی کے شعبه عربی ، فاری وارد و میں بحثیت لکچراران کا تقرر جوا۔ ۱۱رایر مل ۱۹۲۴ء کوتر قی یا کراس شعبے میں اسسٹین پروفیسرمقرر ہوئے ۔جون 190اء میں ای عہدے سے ریٹائر ہوئے۔اس طرح اکتوبر ۱۹۲۰ء سے جون ۱۹۵۱ء تک تقریباً اسمبرس انہوں نے بنارس میں حزارے۔

مولوی صاحب آریہ عابی خیالات وعقائد کے مبلغ تھے۔ دیاند سرسوتی (ف۔۱۸۸۳ء) ہے آئیس بڑی عقیدت تھی۔ فرجب سے گہری وابنتگی کے سبب وہ الہ آباد میں جمنا کنارے پر واقع موضع رسول آباد میں منتقل ہوگئے اور وہیں ۱۲۹ر ۳۰/۲۹راگست ۱۹۵۱ء کی درمیانی شب میں انتقال فرمایا۔

مولوی صاحب نے زندگی بھر لکھنے پڑھنے سے شغف رکھا۔عمر کا بڑاھتہ مطالعہ غالب میں صرف کیا۔ جس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے طلبہ کے لیے دو کتا ہیں مرتب کیں :

(١) مشابيرادب اردو (الدآباد١٩٣١ء)

(٢) مشاہیرار دو کے خطوط (الد آباد ۱۹۳۲،) ہیں مشاہیر کے خطوط مع حالات۔

ان کے علاوہ'' عالم وفاضل بکڈ بو الہ آباد' نے کتابچوں (ٹریکٹ) کی صورت میں اردو ہندی میں ان کے بعض مضامین شائع کیے:

(۱)مهر څی د یا نندسرسوتی (۲)مېرڅی جیون در شن (۳)مېرڅی د یا نند -کبال اور کب

(۷) دیا تند کال میں ریل مارگ (۵) سرسید احمد خال اور سوامی دیا تند (۲) امرستیارتھ

بر کاش (۷) ستیارتھ برکاش پر جار (۸) بھارت میں میسائی (۹) منورنجن حساب۔

علمي نوعيت کي چند کتابيں حسب ذيل ہيں:

(1) خطوط غالب جلداول (الدآباد ١٩٣١ء)

(۲) اسلامی تیوبار کے موضوع پرایک کتاب (اله آباد ۱۹۲۸ء)

(۳) سنه جمری و میسوی پرایک کتاب

(۴) اریان پاتر ایر به زبان مندی سفرنامه

مولوی صاحب کے ندکورہ بالانسنی وتالیقی کام کوآئ گرد گمنامی کی تہد نے دھانپ لیا ہے۔ جو غیرمطبوعہ تھاوہ ضائع ہوگیا۔انہوں نے مالک رام کے نام اپنے ایک خط مکتو بہ ۲۲ رجولائی ۱۹۳۹، (مشمولہ نقوش مکا تبیب نمبر ۲۳ سی ۲۳۵) میں حسب ذیل تین کتے کا تذکرہ کیا ہے، جوننظراشاعت تھیں۔

الخطوط غالب جلددوم

۲۔غالب کی عکمی تحریر ہیں ک

٣- خط نبام مالب مع جوابات

غالب کے متعلق ندکورہ تینوں کتب کے بارے میں اب بیتسلیم کر لینا جا ہے کہ بیر ضائع ہو چکی ہیں۔

مولوی مبیش پرشاد غالب کے خطوط کی جمع آوری اور ان کی ترتیب وقد وین کے لیے کب اور کیوں مستعد ہوئے اس تلاش وتحقیق کا پس منظر اور منشاء کیا تھا ؟ انہوں نے یہ کام کس طور انجام دیا؟ خطوط غالب کی تاریخی ترتیب اور تدوین متن پر کیا مولوی صاحب ہے پیشتر بھی توجہ دی گئی تھی ؟ فہ کورہ سوالات برغورو خوض کیے بغیر مولوی صاحب کے غالبیات پرخصی مطالعے اور کام کا بائزہ شاید کمکن نہیں ہوگا۔

جیسا کہ سطور بالا میں نہ کور ہوا کہ مولوی مہیش پر شاد ۱۱ اراپر بل ۱۹۲۳ء کورتی پاکر شعبہ اردو میں اسٹینٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ غالب کے خطوط پڑھانے کے دوران انہیں سعبہ اردو میں اسٹینٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ غالب کے خطوط پڑھانے کے دوران انہیں میا اسلامان ہوا کہ بیش نظر متن درست نہیں۔ انہوں نے دیباچہ کی ابتدائی سطروں میں لکھا ہے:

سنہ ۱۹۲۳ء کی بات ہے کہ جھے مرزا غالب کے خطوط کو بڑھانا بڑا۔ اُس وقت مطبوعہ خطوط کے اغلاط واسقام معلوم ہوئے اور ان کے باب بیں بعض اُمور کا خیال ہوا۔ چنانچہ اُس کا بہتیجہ ہے کہ آج بینے حضرت غالب کے قدر دانوں کی خدمت میں چیش ہور ہاہے۔

(ص: ز، کی)

ا المجاء ہے وسط ۱۹۳۳ء تک وہ غالب کے خطوط کے جموعوں کی وستیابی ، غالب کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ خطوط کا حصول ، غالب کے تلاندہ کے ورثا کی تلاش اور ان کے یہاں موجود آ ٹارِ غالب تک دسترس کے سلسلے میں عملی جدوجہد کرتے رہ اور دستیاب مواد کی جیمان پیٹک بھی جاری رکھی ۔ ستبر ۱۹۳۳ء میں انہوں نے آٹھ صفحات پر مشمل ایک بیفلٹ بے عنوان ' صلا ہے عام ہے یا ران نکتہ دال کے لیے ' ' (غالب کے قدر شناسوں کے نام غالب کے مکتوب البہم کے حالات کی دریافت کے لیے ' ' (غالب کے قدر شناسوں غالب کی عملی ہو کہ بیش کیا ۔ جس میں غالب کی عملی ہو کام کیا جاچکا تھ اس کا فاکہ پیش کیا اور اہل اوب سے تر تیب خطوط کے سلسلے میں تو کام کیا جاچکا تھ اس کا فاکہ پیش کیا اور اہل اوب سے تر تیب خطوط کے سلسلے میں تعاون کرنے کی اپیل کی اس اپیل کا منتا بیتا کا منتا بیتا کہ اس کی تقل ہو تو وہ مولو کی ساملے میں تعاون کرنے کی اپیل کی اس اپیل کا منتا بیتا کہ مطبوعہ یا غیر مطبوعہ خط ہو یا اس کی نقل ہوتو وہ مولو کی صاحب کو مطلع کرے ۔ اس بیل میں غالب کے حسب فیل پندرہ کمتوب اہم کے حالات در بافت کے گئے تھے:

(۱) منتی غلام بسم الله (۲) مولوی احد حسن خال بینا مرزا بوری (۳) حکیم سید احد حسن مودودی سهوانی (۴) میرا حد حسن میکش (۵) منتی بر گوبند سهائے (۲) سید بدرالد؛ ین مودودی سهوانی (۴) میرا حد حسن میکش (۵) منتی بر گوبند سهائے (۱۰) سید بدرالد؛ ین نقیر (۵) لاله کیول رام بشیار (۸) مولوی کرامت علی (۹) میربنده علی عرف میرزامیر (۱۰) مرزایوسف علی خال بخریز (۱۲) مولوی عزیز الدین میرافضل علی عرف میرن صاحب (۱۱) مرزایوسف علی خال بخریز (۱۲) مولوی عزیز الدین

(۱۳) نواب میرابراہیم علی خال وفا (۱۳) منثی جیب اللّٰه ذکا (حیدرآ بادی)(۱۵) منثی سیرا سنگھ۔

(خيابان يكھنۇ يومبر١٩٣٣ \_ص:٩٥)

ندکورہ ایل کی تلخیص کر کے گشتی چھی کے طور پرملکی اخبارات درسائل نے بھی شائع کیا۔اس طرح کی دواشاعتیں میرے علم میں ہیں:

ا۔ حضرت غالب دبلوی کے قدر شناسوں کی خدمت میں، ہفتہ دار ذوالقر نین بدایوں، ۲۲ رنومبر ۱۹۳۳ء

۲۔ حضرت غالب دہنوی کے قدرشناسوں کی خدمت میں ماہنامہ شاعر آگر ہ جنوری ۱۹۳۳ء خیابان (لکھنؤ ینومبر۱۹۳۳) نے اس اشتہار کا خلاصہ اپنے الفاظ میں درج کیا۔ اس سے بیہ معلوم ہوا کہ اس اشتہار سے پیشتر ایک اور گذارش غالب کے اس مصر سے کوعنوان بنا کر پیش کی گئی ہے۔

دامانِ باغبان و کنب گل فروش ہے۔

جس كاشايد خاطرخواه نتيجه برآ مزبيس موايه

مولوی صاحب نے ملک کے بعض اہل علم وقلم کوخطوط لکھ کر ذاتی طور بربھی اس منصوب کی بھیل میں مدد جاہی۔اس سلسلے کے چند خطوط محی الدین قادری زور (ف ۱۹۲۲ء) کے نام نفوش لا ہور مکا تیب نمبر ۲۰ میں شامل ہیں۔

نام ایک خط مکتوبه ۸رد تمبر ۱۹۳۳ء میں لکھتے ہیں:

غالب کے خطوط کے سلسلے میں ضروری ہے کہ دیگر مشاہیر کے خطوط کو بھی حتی الامکان بخوبی دیکھ لوں۔ چٹانچہ اس امر کے باعث' مشاہیر اردو کے خطوط' نامی ایک جھوٹی تی کتاب تیار ہوگئی، جو گئی، جو علیٰ دوارسال خدمت ہے۔

(نقوش مكاتيب تمبر١٣٣٧)

یہ حقیقت ہے کداُس دور میں م کا تیب غالب کے ناقد اند نسنے کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ بلکہ اُس وقت تک جملہ خطوط غالب یک جاطور پربھی کس ایک مجموعے میں تاریخی ترتیب ہے جمع نہیں ہوئے تھے۔اُس وقت میں سب سے بڑا مجموعہ خطوط کر کی پرلیں لا ہور کا ۱۹۲۲ء کامطبوعہ ایڈیشن' اردو کے معلیٰ "تھا۔ غالب کے کمنوب الیہم کے کوا کف ان کی علمی واد بی حیثیت کے بارے میں معلومات کا بھی بہ ظاہر کوئی ذریعہ حصول نہیں تھا۔اس صورت حال میں مولوی صاحب کے د ماغ میں غالب کے خطوط بک جاکرنے ، تاریخی تریب سے مرتب کرنے بمطبوعہ خطوط کو اصل سے ملانے ہمتن کو درست کرنے ،اغلاط كتابت كى تصبح كرنے مطبوعه نسخوں كے متى اختلاف كو درج كرنے ،ان ير حواش چڑھانے ،املائے غانب اور إعراب داوقاف کے ساتھ ان کے سنوارنے کے خیال کا آنا بجائے خود غیر معمولی بات تھی۔ چہ جائیکہ اس خیال کو ملی صورت میں ایک مثانی نمونے کے طور پر پیش کر دینا۔ کہا جا سکتا ہے کہ غالب کے خطوط کی ، تدوین متن کے لحاظ ہے اولین روایت مولا نا امتیازعلی خال عرشی کی مرتبه'' مکا تیب غالب'' (جمعیی ۱۹۳۷ء) ہے۔لیکن میہ كهنا درست نبيس هومًا \_اول توبير كه مكاتب غالب طبع اول بعض نوابين رامپوراور رياست رامپورے دابسۃ چنداہم افراد کے نام کااخطوط پرمشمل ہے۔جس کے کل چھا مکتوب الیہ ہیں۔ یہ غالب کے کل خطوط کا احاط نہیں کرتی۔ دوم مید کہ'' مکا تیب غالب' کی ترتیب کا منصوبه ۱۹۳۳ء میں کرتل بشیرحسین زبیری (ف۔۱۹۹۴ء) کی خواہش پر بنایا گیا تھا۔ (غالب کے خطوط (مقدمہ) کااص: ۴۱) جب کہ ' خطوط غالب'' کی تر تیب کا غا کہ ۱۹۲۳ء میں تیار كرلياكيا تفاادر١٩٣٣ء تكاس ير يجهام بهى كياجا چكاتفا-اس بات كوبيون كهاجاسكتا بكه

مولوی مہیش پرشاد کی کتاب ترتیب کے لحاظ سے مقدم ہونے کا ایک ثبوت مولوی صاحب مؤخر۔ ''خطوط غالب'' کا ترتیب کے لحاظ سے مقدم ہونے کا ایک ثبوت مولوی صاحب کے بعض وہ مضامین ہیں جو خطوط غالب، کی اشاعت سے پیشتر ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۱ء کی درمیانی مدت میں ملکی رسائل میں شائع ہوئے۔ (مولوی صاحب کے دستیاب مضامین کی فہرست مضمون کے آخر میں پیش کر دئ گئی ہے۔ )ان مضامین کا راست تعلق خطوط غالب کے موادیا اس کے تعلق خطوط غالب کے موادیا اس کے تعلق خطوط غالب

مکاتیب غالب کی تاریخی تدوین کی طرف ڈاکٹر سیدعبدالطیف (ف اعداء))

نے بھی اپی انگریزی کتاب غالب کا انب عالی انبوں نے اپنی کتاب کے باب سوم میں انبوں نے اپنی کتاب کے باب سوم میں غالب کے شافع شدہ خطوط کے چارادوار متعین کیے ادر ہر دورکو حیات غالب سے متعلق کر کے مینے کی کوشش کی ۔ انہوں نے ایک نقشے کی صورت میں جملہ کھتوب الیہم کے نام ، خط کتاب کی کر کے مینے کی کوشش کی ۔ انہوں نے ایک نقشے کی صورت میں جملہ کھتوب الیہم کے نام ۲۷ م خطوط کو کتاب کی مدت ، اور مرکاتیب کی تعداد کو دکھایا ہے ۔ ۵۳ مکتوب الیہم کے نام ۲۷ م خطوط کی زمانی میں ۲۲۱ تاریخی اور ۴۸۰ بلا تاریخی ہیں ۔ عبدالطیف نے تاریخوں سے عاری خطوط کی زمانی شرتیب کی صورت پرغور کیا ہے اور داغلی شہادتوں کی نتالیس دے کران کے زمانہ کتابت کے سے کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔ انہوں نے '' دیوان غالب'' کو تاریخی ترتیب سے مدون کرنے کی شروب ہو گئے تھے لیکن یہ مدونہ ہو گئے تھے لیکن یہ اشاعت ممکن ہوگئی ہوتی تو وہ خطوط کی تاریخی ترتیب کی طرف بھی متوجہ ہو گئے تھے لیکن یہ کام تو مولوی مبیش پرشاد کے ہاتھوں انجام پانا تھی اور ایسا ہی ہوا۔'' خطوط نی اب گا

''خطوط عالب رمر زااسدالقد خال عائب کے خط مرقعے وغیرہ مہیش پرشادر نے مختلف ماخذوں سے جمع کر کے ترتیب دیے رعبد الستار صدیقی رنے نظر ثانی کی رہالی جلدرا ۱۹۳ ار بندوستانی اکیڈی مصوبہ متحدہ اله آباد' سرورق کی پشت پرانگریزی میں ناشر، ایڈیشن، قیمت اور پریس کے نام کا اندراج ہے۔ (قیمت مجلد ۵ رویے ۔ مطبوعہ ایس غلام تی پریس ،الہ آباد) ناشر: بندوستانی اکیڈی الہ آباد،ایڈیشن اول) کتابی کوائف میں تعداد

ا شاعت کا مذکورنہیں ہوا۔مولوی صاحب کے ایک خط سے پتا چاتا ہے کہ کتاب ۵۰۰ چھپی تھی۔

خطوط غالب میں اول ۱۱ صفحات کا مقدمہ ہے۔ (الف تاوی) بقلم (زاکم عبدالتار صدیقی ۔ الہ آباد۔ کمتوبہ ۱۹ مرارچ ۱۹۳۱ء ۔ اس کے بعد ۵ صفحات پر مشمل مولوی مہیش پرشاد کا دیبا چہ ہے۔ (زی تا رک) بنارس۔ کمتوبہ جنوری ۱۹۳۱ء ہے ایک صفحہ سادہ ہے ۔ سامنے کے صفحے پر فہرست کے عنوان سے کمتوب نگاروں کی فہرست ہے۔ جس میں کل ۱۹ رائدراج میں ۔ اندراج مجبول الماسم میں ۔ فہرست میں کمتوب نگار کا نام اور صفحہ نمبر کا اندراج ہے۔ خطوط کی تعداد نہیں ۔ فہرست کے بعد کا صفحہ بھر خالی ججوڑ اگیا ہے۔ آگے کے صفحات صفحہ اتا ۱۹۸۸ خطوط کا اعاط کرتے ہیں۔ آخر میں اصفح کا غلط نامہ کیا ہے۔ اس طور کتاب ۱۳۲ + ۱۳۱ می ۱۳ مفحل کے کو علا ایک کو کے دائیں کے دیں ۔ آخر میں اصفح کا غلط نامہ ہے۔ اس طور کتاب ۱۳۲ + ۱۳۱ میں مفحل کے کو کو کے دیں کے دیں کے اس طور کتاب ۱۳۲ میں مفحل کے کو کو کی کو کو کے دیں کا دیا کہ کا خلط نامہ کی کا دیا کہ کا دیا کا دیا کہ کے کا خلو کا دیا کہ کا کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کی کو دیا کہ کا دیا کہ کی کر دیا کہ کا دیا کیا کہ کا دیا کیا کہ کا دیا کا دیا کہ کا دیا

مقدے اور دیباہے کے مطالع سے بتا چاتا ہے کہ اس مجموعہ خطوط کی ترتیب میں حسب ذیل شقوں کا التزام کیا گیا ہے:

۱۔ ہرایک مکتوب الیہ کے نام جملہ دستیاب خط ، تاریخی ترتیب سے مرتب کیے گئے ہیں۔
۲۔ ہر مکتوب الیہ کے پہلے خط کی تاریخ کے لحاظ سے مکتوب الیہم کومقدم وموخر رکھا گیا ہے۔
۳۔ حتی المقدر تاریخوں کو طے کیا گیا ہے۔ بجری کی عیسوی میں بدل کرتمام تاریخوں کو ایک و ھنگ میں رکھتے ہوئے انہیں خطوط کے آخر میں درج کیا ہے۔اضافہ شدہ تاریخیں توسین میں دی گئی ہیں۔
میں دی گئی ہیں۔

سے جن خطوط پر مطلقا تاریخ نہیں ہے اُن کوسی واعلی شہادت کی بنیاد پر کسی خاص زور نے کا مکتوبہ خیال کرتے ہوئے اس زمانہ میں کچھ لکھے گئے تاریخ کے حامل خطوط کے درمیان بنا تاریخ شامل کیا ہے تا کہ ان کے عہد کتابت کا اندازہ لگایا جاسکے۔

۵۔اردوئے معلیٰ دعوز ہندی میں شامل خطوط کو دستیاب اصل خطوط سے ملا کرمتن کی اصلار ج کی اور مخدوف عبارتوں یا تاریخوں کا اضافہ کیا۔امکان بھر کتابت کی اغلاط کو درست کیا اور مختلف طباعتوں کے اہم اختلاف مین کوفٹ ٹوٹ میں چیش کیا۔

۲ \_ نجی ذخیروں ہے جوغیرمطبوعہ خطوط حاصل ہوئے ان کو بیش کیا ۔ مختلف رسائل و کتب میں

شام غیرمطبوعه خطوط کوبھی تلاش کیااور جیمان پھٹک کے بعدان کومجموع میں شامل کیا۔ 2۔متن کی نظر ٹانی اور طباعت کی گرانی کا کام عبدالستار صدیقی ہے لیا گیا۔

ندکورہ بالاشقوں سے ترتیب کے طریقہ کار پر بھی روشیٰ پڑ جاتی ہے۔سطور ذیل میں چند همنی عنوانات کے تحت خطوط غالب کی ترتیب وید دین کی نوعیت پر گفتگو کی جارہی

ا۔ تعداد خطوط ، ماخذ بھس وغیرہ: خطوط پر دوشم کے نمبردیے گئے ہیں۔ ایک نمبر ہر خط کے آغاز میں دائروں کے اندر حاشے پر درج ہے۔ یہ سلسل نمبر شار ہے جو خطوط کی جملہ تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک نمبر شار ہر مکتوب الیہ کے نام خطوط پر دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک مکتوب الیہ کے نام خطوط کی تعداد بیک نظر معلوم ہوجائے مسلسل نمبر شار سے خطوط کی کی تعداد سے محاوم ہوجائے مسلسل نمبر شار سے خطوط کی کی تعداد سے محاوم ہوجائے مسلسل نمبر شار اسم الف اور خط نمبر ۵۰ پر اسم سب درج ہے۔ اس لیے کی نام خط نمبر ۲۵ ہوجائی ہے لیکن حقیقتا خطوط کی جملہ تعداد کو ۲۵ ہو بان درست ہوگا کیوں کہ خط نمبر ۲۹ ہنام تفتہ (ص ۲۵۰) کو علیحدہ فرط کی صورت میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ خط ، خط نمبر ۲۸ میں میں میں میں میں اس کی تعلیمی کا خاتمہ ہے۔ اردو ہے معلی اول ودوم میں میدونوں اجز افیک خط کے طور پر شامل سے لیکن انجم نے میں اس کی تھیج بعد کی اشاعتوں میں انہیں دور تنے مان لیا گیا ۔ ما لک رام نے اپنے نسخے میں اس کی تھیج بعد کی اشاعتوں میں انہیں دور تنے مان لیا گیا ۔ ما لک رام نے اپنے نسخے میں اس کی تھیج

جہاں تک خطوط کے ماخذ کا سوال ہے۔ دیباچہ اور حواثی ہے صرف اس قدر معلیم ہو سرکا ہے کہ اردوئے معلیٰ طبع اول ودوم ہود بندی اول ، مرکا تیب غالب اول (عرشی) ہے جملہ خطوط لیے گئے جیں ۔ اِ ن کے علاوہ وہ خطوط جو ادھر ارھر شائع ہوئے ، یاکس کے ذاتی ذخیر ہے وستیاب ہوئے۔ اُن کا ذکر دیباہے یا حاشے میں کر دیا گیا ہے ۔ لیکن مجموعے میں شامل کسی بھی خط ہے اس کے انفرادی ماخذ کا پتانہیں چلنا۔ مقدمہ میں عبدالتنار صدیقی نے لکھا ہے کہ خطوط غالب، کی دوسری جدد میں ایک فہرست خطوط ہوگی اس میں ہرخط کا ماخذ ہوگا۔ یہ جند طبع نہیں ہوئی۔

راقم الحروف كواردومعلی ادرعو ہندی كی اول و دوم اشاعتیں فراہم نہیں ہوسكیں \_

بعض ٹانوی ذرائع ہے میں نے "خطوط غالب" میں شامل کل خطوط کے اصل ، خذی ایک فہرست تیار بی ہے ۔ فہرست سے بیداندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے کس اشاعت سے کتنے خطوط کااضافہ کیا۔ خطوط غالب ، کی فہرست میں اشاعت سے مکتوب الیہ کے نام آئے میں نقشے میں ای ترتیب کو اختیار کرلیا میں جس ترتیب کو اختیار کرلیا میں ہند دوسر ے نئے ماخذیا دوسر ہے ضرور کی امور پر تفتگو مقصورتھی جو سے کے کالم میں چند دوسر سے نظر فاخذیا دوسر سے ضرور کی امور پر تفتگو مقصورتھی جو سفے پر مناسب جگدندل پانے کے سبب نقشے کے نتیج شامل کردی گئی ہے۔ اسے سلسدوار فیرشار کے تحت ہی درج کیا گیا ہے۔

|                                         | _   |       |         |          |      | <del>,</del> |       |                                                                                                                             | $\overline{}$ |
|-----------------------------------------|-----|-------|---------|----------|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| كيفيت                                   |     | کل    | مكاتبيب | اردوسے   | 298  | اردو کے      | تعداد | نام مُلتؤب                                                                                                                  | أنبر          |
|                                         |     | تخطوط | أغالب   | معلی     | بندي | معلى         |       |                                                                                                                             | شار           |
| •                                       |     |       |         | روم      | اول  | اول          | ļ<br> |                                                                                                                             |               |
| نتخ _ ختنا                              |     | sire  |         | h-lu.    | -    | ٨٩           | IFF   | مرزاتفية                                                                                                                    | ı             |
| نمبر ثاراتحت                            |     |       |         |          |      |              |       |                                                                                                                             |               |
|                                         |     | ۳     |         | 1        |      | r            | ۳     | جوا ہر شکھ                                                                                                                  | ۲             |
|                                         |     |       |         |          |      |              |       | 7.9.                                                                                                                        |               |
|                                         |     | ۵     |         |          |      | ٥            | ۵     | بدراله ين                                                                                                                   | ۳             |
|                                         |     |       |         |          |      |              |       | فقير                                                                                                                        |               |
| المراجعة المراجعة                       | ; p | _     |         |          | 14   | J1           | r.    | عبدالجميل،                                                                                                                  | ~             |
| ÷ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |     |       |         |          |      |              |       | (جون                                                                                                                        |               |
| م الله الله                             |     |       |         |          |      |              |       |                                                                                                                             |               |
| -5.50                                   |     | r.    |         |          | ۲-   | 14           | rı    | انوارالدوله                                                                                                                 | G             |
| آئے، چھوڑ                               |     |       |         |          |      |              |       | <del>أ</del> رِيِّةً الْمُوالِيِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِ |               |
|                                         |     |       | 15      |          |      | it           | I#    | سير يوسف                                                                                                                    | 4             |
|                                         |     |       |         | <u> </u> |      |              |       | C/                                                                                                                          |               |

|                            |    | ٣   |    |   | r            | 1  | ٣  | بوسف على<br>خال عزيز                       | _   |
|----------------------------|----|-----|----|---|--------------|----|----|--------------------------------------------|-----|
|                            |    |     |    |   |              |    |    | خال مزيز                                   |     |
|                            |    | ۲   |    |   |              | r  | ۲  | احد حسین<br>میکش                           | ٨   |
|                            |    |     |    |   |              |    |    | ميكش                                       |     |
| نبرشارق                    | rr |     |    |   |              |    | rr | قدر بلگرامی                                | 9   |
| نمبرشار <u>ه</u><br>ریکصیں |    |     |    |   |              |    |    |                                            |     |
|                            |    | 12  | ٣2 |   |              |    | 12 | تواب                                       | 1+  |
|                            |    |     |    |   |              |    |    | يوسف على                                   |     |
|                            |    |     |    |   |              |    |    | نواب<br>رپوسف علی<br>خال ناظم<br>حکیم غلام |     |
|                            |    | ۲۳  |    |   |              | rr | rr | هيم غلام                                   | Ħ   |
|                            |    |     |    |   |              |    |    | نجف خال                                    |     |
| نمبر شار                   | ר  | ١٣٩ |    | r | <b>f</b> **! | ۳۳ | ۵۰ | يرمهدى                                     | Ξ.  |
| الديكيس                    |    |     |    |   |              |    |    | میر مهدی<br>مجروح                          |     |
|                            |    | 9   |    |   |              | 4  | 4  | شهاب                                       | 117 |
|                            |    |     |    |   |              |    |    | الدين احمر                                 |     |
|                            |    |     | :  |   |              |    |    | خال ٹا قب                                  |     |
| نمبرشارس لي                |    | ΙΛ  |    |   | IA           | IΑ | 1/ | مرزاحاتم على                               | 100 |
|                            |    |     |    |   |              |    |    | مبر                                        |     |
|                            |    | r   | r  |   |              |    | r  | صاحراده                                    | 10  |
|                            |    |     |    |   |              |    |    | زین                                        |     |
|                            |    |     |    |   |              |    |    | العابدين                                   |     |
|                            | ;  |     |    |   |              |    |    | خال                                        |     |

|                        |   | ۲۵ |   | 1   | ra | ra   | علا وُالدين             | או |
|------------------------|---|----|---|-----|----|------|-------------------------|----|
|                        |   |    | ļ |     |    |      | علا وُالدين<br>احمد خال |    |
|                        |   |    |   |     |    |      | علائی                   |    |
| نمبر شار کیا<br>دیکھیے | 1 |    |   | •   |    | 1    | بام(؟)                  | 14 |
| ویکھیے ۸ا              | 1 | ۳۳ |   | 177 |    | t-la | شیوزائن<br>آرام         | 1A |
| ریکھے 9لے              | 1 |    |   |     |    | 1    | (٢)/ن                   | 19 |

ا بنام مرزا تفتہ: مہر کے نام خط کو خارج کر کے تفتہ کے نام کل خطوط ۱۲۳ رہ جائے
ہیں۔ مکتوب الیہ کا انتخاب' سرخی کے تحت تفصیل آئندہ سطور میں آر ہی ہے۔
سی بنام جنوں: دیباچہ میں مرتب نے صراحت کی ہے کہ جنون کے بیٹے قاضی محمہ خلیل
حیراں بریلوی (ف1909) سے غالب کے ۱۳ نے خطوط حاصل ہوئے۔ لفافوں کے عکس
اوراصلاحیں اس کے علاوہ ہیں۔

ے بنام شفق بشفق کے نام ایک خط کا اضافہ ہوا ہے جس کا مسلسل نمبر شارا کا ہے۔ شفق کے نام یہ خط نمبر شاار دواور نگ آباد جنوری ۱۹۳۳ء سے لیا گیا ہے۔

فی نام قدر بگرامی: پیکل خطوط حسرت موہانی کے رسائے اردو معلی علی گڑھ دیمبر ۱۹۰۷ء سے
لیے گئے ہیں۔ بیخطوط کمل اردوئے معلی مطبوعہ مطبع کری الد آباد ۱۹۲۲ء کے ایڈیشن میں
ضمیعے کے طور پر شامل ہیں۔ رسالہ ہندوستانی الد آباد کی جلد تین و چار میں بھی عبدائستار صدیقی
نے ان کے متن کو درست کر کے شائع کرا دیا تھا۔ مرتب کے پیش نظر بیاتمام ماخذ رہے
ہیں۔ جن کا ذکرو بیاجہ میں آگیا ہے۔

ال مجروح كے نام خطوط كے ما خدمختلف بين۔خطنمبر كا، ٢٥، اردوكِ معلى مجتبائى ايُديشن ١٨٩٩ء سے ليے گيے بيں۔اورخطنمبر ٣٥، انتخاب غالب (قلمی نسخ مملو كرعبدالتارصد نیق) سے اخذ كيا گيا ہے۔ ديباچہ بيس دى گى اطلاع كے مطابق ايك خط غالب كے شاگر دلاله بہاری لال مشاق کے بیٹے لالہ چندولال ہے دستیاب ہوا۔ اس خط کانمبر ۲۲ ہے جومع عکس کتاب میں شامل ہے۔ اس طور ۴ خط کا اضافہ ہوا۔

سماینام مبر: تفتہ کے نام خط نمبر ۵۸ جو واقعتاً مبر کے نام ہے شامل کرنے سے مبر کے نام خطوط کی تعداد ۱۹ ہوجاتی ہے۔

کا بنام؟ نید مجہوالا سم خطصفدر مرز ابوری کی کتاب مرقع ادب حصة ( لکھنو سنه ندارد) سے لیا گیا ہے۔ اس سے پیشتر میہ خط رسالہ تصویر جذبات ( لکھنو) فروری ۱۹۲۴ء سے شائع ہوا تھا۔ یہ خط دراصل فنٹی شیونرائن آ رام کے نام ہے۔ جس کا ذکر آئندہ سطور میں مکتوب الیہد کا انتخاب سرخی کے تحت آ رہا ہے۔

۱۱ نمبرشار ۱۷ کے تحت مجبول الاسم خط کوبھی اگر شامل کرلیا جائے تو شیونرائن آ رام کے نام خطوط کی تعداد ۳۵ ہوجائے گی۔ دیبا چہ میں دی گئی اطلاع کے مطابق اضافہ شدہ خط پنڈ ت گولی ناتھ صاحب سے ملاتھا جومع عکس شامل کرلیا گیا۔

الم المبيش پرشادكوكس معتبر فض سے اس خطى نقل على ہے اور اسے انہوں نے كتاب بيں شامل مرليا۔ خط ابھى تک مجبول الاسم ہے۔ 'خطوط غالب' ميں شامل جملہ مكاتيب كے ماخذ پرشتمل ندكورہ فہرست سے بياندازہ لگايا جاسكتا ہے كہ بيش پرشاد نے خطوط كى جمع آورى ميں اردومعلى اور عود بهندى ميں شامل مشترك خطوط كے علاوہ ۱۹۳ خطوط' مكاتيب على اردومعلى اور عود بهندى ميں شامل مشترك خطوط كے علاوہ ۱۹۳ خطوط' مكاتيب غالب' (مطبح بمبئی۔ ۱۹۳۷) سے اخذ كيے اور ۱۳۳ خطوط آوارہ اورمنتشر ماخذ ہے جمع كيے اس طور ۱۳ مطوط كا قابل قدر ذخيره فراجم كرديا۔

"خطوط غالب" میں ۵ خطوط اور دو لفافوں کے عکس بھی شامل کیے گئے
ہیں۔غالب کے خطوط کے اس وقت تک شائع شدہ کسی مجموعے میں عکس کی اشاعت کی
غالبًا بیادلین روایت ہے۔ان عکسوں کی فہرست حسب ذیل ہے:

الہ خط نمبر الا بنام مرز اتفت ص: ۱۲ اور کے درمیان
۲۔خط نمبر ۱۲ سابن م جنون بر بلوی ص: ۱۱ ااور کا اے درمیان
سے خط نمبر ۱۳۵ بنام جنون بر بلوی ص: ۱۱ اور ۱۲ اور ۱

۵۔خطنبر ۴۳۸ بنام آرام ص: ۴۳۰ اور ۴۰۰۵ اور ۴۰۵۵ اور ۴۰۵ اور ۴۰۵

لفافوں کے عکس ، غالب کے بتا لکھنے کے طریقے پر روشیٰ ڈالتے ہیں۔ یہ ۱۸۵۹ء اور ۱۸۲۹ء کے جیں۔ مالک رام کے نام ایک خط میں مولوی صاحب نے لکھاتھا:
جناب جنون کے جولفا فے میری نظر سے گزر سے ہیں ان میں سب سے پرانا لفافہ اا راکتو بر ۱۹۵۳ء کا تھا۔ ان کے متعلق کچھ نوٹ کیا تھا مگر وہ اب نہیں مل رہا ہے۔ تلاش کر کے پھر لکھنے کی کوشش کروں گا۔

(خطنمبر\_اامکتوبهے۱۹۲۷ نفوش ۱۹۲۲)

مولوی صاحب کوبیافا فرنہیں مل سکاا در خط بھی۔ کیوں کہ مجموعے میں شامل جنون ن

کے نام پہلا خط بدونِ تاریخ ہاوراس پرقوسین میں ۱۸۵۳ء درج ہے۔
۲۔ مکتوب الیہہ کا انتساب: مکتوب الیہ کا انتساب بیشتر سی اور درست ہے۔ صرف مرزا حاتم علی بیک مہر کے نام ایک خط (خط نمبر ۵۸) مرزا تفتہ کے نام سے شامل ہوگیا ہے۔ اس غلطی سے پہلی بار قاضی عبد الودود نے اپ تیمرے میں مطلع کیا تھا (معیار، اکتوبر ۱۹۲۲ء) انہوں نے یہ تیم کی تاب ہے۔ خطوط غالب میں اس کی تھی نہ انہوں نے یہ تیم کی تاب ابتدائی سے چلی آتی ہے۔ خطوط غالب میں اس کی تھی نہ ہوسکی '۔ ( کچھ غالب کے بارے میں جام : ۵۲۹) بعد میں غلام رسول مہر (خطوط عالب میں غلام رسول مہر (خطوط غالب میں کا میں کی اور خلوط کے ۲۲ میں نالب میں خالب کے خطوط جر ۲۲ میں خالب کی خطوط جر ۲۲ میں خالب کے خطوط جر ۲۲ میں خالب کی خطوط خالب کے خطوط خالب کے خطوط جر ۲۲ میں خالب کی خطوط خالب کے خطوط خالب کی خالب کے خطوط خالب کے خطوط خالب کے خطوط خالب کے خطوط خالب کی خلال کی در کیا کہ کو جر ۲۲ میں خالب کے خطوط خالب کی خالب کے خطوط خالب کی در کیا کی خالب کی خالب کی خالب کی در کی خالب کی خالب کے خطوط خالب کی در کی خلال کی در کی خوالب کی خالب کی در کی خالب کی در کی خالب کی در کی خوال کی در خالب کی در کی خالب کی در کی د

ص: اا ک) نے اپنے اپنے نول میں اسے مہر کے نام ہی سے شامل کیا۔

خطوط غالب کے سے سے مطابق صفدر مرزا پوری کی کتاب مرتی اوب حصد ۲ ما حسر مطابق صفدر مرزا پوری کی کتاب مرتی اوب حصد ۲ مطابق صفدر مرزا پوری کی کتاب مرتی اوب حصد ۲ مطبوعہ مکھنو رسالہ "تصویر مطبوعہ مکھنو رسال اشاعت نامعلوم) سے لیا گیا تھا یہ خط پہلی بار رسالہ "تصویر جذبات "مکھنو (فروری ۱۹۲۳ء) میں چھیا تھا۔ وہیں سے مختلف کتب ورسائل میں نقل ہوتا ربا۔ اس رسالہ کے مدیراحم عزیز کیتی نے لکھا تھا کہ یہ خط ان کے دادا کے نام ہے۔ لیکن دادا

کانام انہوں نے نہیں بتایا۔ بعد میں اردو معلیٰ جلد اسے صدی ایڈیشن میں اس کے مرتب سید مرتضی حسین فاصل نے اسے پہلی بار منشی شیونرائن آرام کے نام سے منسوب کیا۔ (ص ۹۹۰) فاصل صاحب خط کے مضمون بی نے بچے مکتوب الیہ تک پنچے۔ ان کے خیال میں خط میں جس کتاب کی اشاعت کی فرمائش کی گئی ہے وہ دشتنو ہے۔ اور دشنبو کو شیونرائن آرام نے چھا پاتھا۔ فاصل کے اس خیال کو درست سلیم کرلیا گیا۔ بعد کے مجموعوں شیونرائن آرام نے چھا پاتھا۔ فاصل کے اس خیال کو درست سلیم کرلیا گیا۔ بعد کے مجموعوں میں سید خط آرام کے نام بی منسوب کیا گیا ہے۔ (دیکھیے: غالب کے خطوط جرسے ص: ۱۹۴۸)

انوار الدولہ شق کے نام خط نمبر الکا انتساب اس خط کی پہلی اشاعت (اردو اورنگ آباد۔ جنوری ۱۹۳۴ء) کے مطابق ہے۔ بعد میں ایک ادر خط کے ساتھ نقوش خطوط نمبر جلدا میں مجمد نعیم الحق آزاد کے نام میں شایع ہوا۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے اسے آزاد کے نام ہی شمر جلدا میں مجمد نعیم الحق آزاد کے نام اس سے شامل کیا ہے۔ (ج ۲م ۲۵۷) لیکن یہ نسبت بغیر کسی شبوت کے ہے۔ کسی بھی اولین روایت کی تردید یا اس میں ترمیم کسی داخلی یا خارجی شہادت کے بغیر نہیں کی جا میں ساتھ کے تام اس خط کا انتساب درست سکتی۔ میرے خیال میں 'خطوط غالب'میں شفق کے نام اُس خط کا انتساب درست ہے۔ اس خط کا انتساب درست ہے۔ اس طرح خطوط غالب میں مجبول الاسم ایک خطرہ جاتا ہے۔ اس خط کا اکتوب الیہ ہنوز ہے۔ اس طرح خطوط غالب میں مجبول الاسم ایک خطرہ جاتا ہے۔ اس خط کا اکتوب الیہ ہنوز موجود ا

سے خطوط کی تاریخیں: اردو معلی اور عود ہندی میں شامل خطوط میں کسی طرح کی ترتیب نہیں تھے۔ فہرست نہیں تھی۔ نہرست کا بھی اہتمام نہیں تھا۔ تاریخوں کے اندواج کو بھی اہمیت نہیں وی گئی تھی۔ جولائی ۱۹۲۲ء کا بھی اہتمام نہیں تھا۔ تاریخوں کے اندواج کو بھی اہمیت نہیں وی گئی تھی۔ جولائی ۱۹۲۲ء میں کمل اردو ہے معلی ہردو حصہ محمر متیز متیز کی ترتیب سے مطبع مجدی کا نپور سے طبع ہوا جس میں پہلی بار ہر کمتوب الیہ کے نام کے خطوط ایک جگہ چیش کیے گئے تھے۔ شروع میں کمتوب میں پہلی بار ہر کمتوب الیہ کے نام کے خطوط ایک جگہ چیش کیے گئے تھے۔ شروع میں کمتوب الیہم کی فہرست مع تعداد خطوط بھی دی گئی تھی۔ لیکن تاریخوں سے اس میں بھی کچھ تعرض نہیں الیہم کی فہرست مع تعداد خطوط بھی دی گئی تھی۔ لیکن تاریخوں سے اس میں بھی کچھ تعرض نہیں کہا گیا۔

مولوی مہیش پرشاد نے پہلی بار اِن خطوط کے زمانہ تحریر پرغوروخوض کیا۔ان کے پیش نظر غالب کے مختلف قتم کے خطوط تھے۔بعض میں دن یامہینہ تھا مگر سنہ ندار د۔بعض میں صرف سن کا اندراج تھا۔ بعض پر یا تو مکمل تاریخ تھی یا سرے سے تاریخ ہی نہیں تھی۔ بعض خطوط پرصرف جری تاریخیں ہی تھیں۔ مولوی صاحب نے اول ایک سند عیسوی کو اختیار کیا اور بجری سنوں اور تاریخوں کی تطبیق کی۔ دوم جن خطوط پرصرف دن یا مہینہ تھا یا محض تاریخ تھی ان کی تاریخ تھی ان کی سنین کو دریافت کیا۔ نوم جن خطوط پر سرے سے تاریخ بی نہیں تھی ان کی تاریخ تھی ہوں یا کہ دوہ اُن وَتاریخ تھی ہوں کا رہے تھی اور تطبیق کو خط کے آخر میں تاریخ تھی درمیان اس طرح سے تر تیب دیا کہ دوہ اُن تاریخ تھی درمیانی مدت کے مکتوبہ معلوم ہوں۔ اس جملہ تھین اور تطبیق کو خط کے آخر میں تو سین میں درج کر دیا گیا ہے۔ مولوی صاحب نے ان تاریخوں کو کن بنیادوں پر طے تو سین میں درج کر دیا گیا ہے۔ مولوی صاحب نے ان تاریخ تھی کوئن بنیادوں پر طے کیا ہے؟ کون سے خط کی کس داخلی یا خارتی شہادت پر انہوں نے تاریخ تھی ریاز مانہ کتا ہت

راقم الحروف نے خطوط غالب میں شامل ۱۵۳ (صحیح ۳۵۲) خطوط کی تاریخوں کی نبرست بنا کرحسب ذیل اعداد وشارحاصل کیے:

> خطوط برموجودسنین ۴۲۳ ناموجودسنین ۸۵ اضافه کی گئیسنین ۱۳۳۳

ہجری ہے عیسوی سنین کی تطبیق ۱۵

ندکورہ اعداد وشار کے حصول سے بید حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ۱۲۳ خطوط کی تاریخ تحریکا تعین اور ۸۵ خطوط کے زمانہ کتابت کا اندازہ لگا ناور انہیں تاریخی تر تیب سے اس طرح بیش کرنا کہ ان میں زمانی فصل قائم ندر ہے مولوی صاحب کا غیر معمولی کا رنامہ ہے۔ جو غالبیات پر عادی ہوئے بغیر ممکن ندتھا۔ اگر چہ بعد میں ان کی طے کر وہ تاریخوں سے قاضی عبدالود و دہمولوی غلام رسول مہر ، ما لک رام اور خلیق انجم نے اختلاف کیا۔ قاضی صاحب نے اپنے تبھرے میں ۱۸ خطوط کی تاریخوں سے بددلائل اختلاف کیا ہے۔ بعض صاحب نے اپنے تبھرے میں ۱۸ خطوط کی تاریخوں سے بددلائل اختلاف کیا ہے۔ بعض تاریخوں کو انہوں نے صریحاً غلط قرار دیا اور بعض کے قبول کرنے میں تامل کا ظہار کیا۔ غلام رسول مہر نے ۱۳ ما لک رام نے ۱۵ خطوط کی تاریخوں پر اپنے اختلافی نوٹ درج کے اور

بعض کی تغلیط بھی کی۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے ان بزرگوں کے اختلافات کا جائزہ لے کر مرنج تاریخ کو اختیار کرلیا۔ انجم صاحب نے چونکہ ہر خط کے ماخذ اور اضافہ کی گئی تاریخ پرحواشی لکھے ہیں اور تاریخ کو اختیار وقبول کرنے کی وجہ بھی لکھی ہے۔ اس لیے ان کی پیش کر دہ تاریخوں کے اختلاف آئینہ ہو جاتے ہیں۔ اگر چہ ان کی اختیار کردہ اور طے کر دہ تاریخوں سے بھی اختلاف کی گنجائش ہے۔

غالب کے خطوط کو ماہ وسال کے حصار میں قید کر کے تاریخی ترتیب ہے بیش کرنے کاسپرامولوی مبیش پرشاد ہی کے سرے۔

"۔ خطوط کے حواثی: راقم الحروف نے خطوط پر لکھے گئے حواثی کی گنتی کی۔ کل حواثی کی تعداد ۲۱۸ پائی۔ بعض حواثی پر مخففات درج ہیں۔ جن پر مخففات نہیں وہ مرتب کے لکھے ہوئے سلم کیے جانے چائیں۔ حواثی کی تفصیل ہے ہے:

غ = غالب العاشيه مصح = عبدالستار صدیقی ۱۳ ع میں عبدالستار صدیقی ۲۸ ع میں عبدالستار صدیقی ۲۸۸ = مبیش پرشاد ۲۱۸ مکل تعداد ۲۱۸

اردو معلی اور عود بندی کے بعض ایڈیشنوں میں حواثی بھی ملتے ہیں۔ عبدالتار صدیقی نے ان حاشیوں کو غالب کا تحریر کردہ تصور کیا اور مقد ہے گی آخری تعطور میں اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے اردو مے معلی حصد دوم ہے اخذ کر کے تین حاشیے 'خطوط غالب میں شامل کیے (ص:۳۵۰،۳۳۰) کیکن مید حاشیہ بقول قاضی عبدالودوو'' مولانا حالی کے شامل کیے ہوئے ہیں ۔ حالی نے مطلب کچھ اس طرح سمجھایا ہے گویا غالب سمجھا رہے ہیں۔ (تہمرہ خطوط غالب کچھ غالب کے بار سے میں۔ ص:۳۹۳)

عبدالتنارصد لی نے خطوط غالب کے فٹ نوٹ میں مصحح اور عص کے مخفف سے کل ۹ مواثی لکھے۔مقد مے میں استدراک کے عنوان سے بعد طباعت ۲۷ مزید حواثی کا اضافہ کیا۔اس طور عبدالتنارصد لی کے لکھے حواثی کی کل تعداد ۵ کے ہوجاتی ہے۔ جب کہ مولوی مہیش پرشاد کے تحریر کر دوکل ۱۷۱ حواثی ہیں۔ یہ

یہاں یہ بات فین نیس رکھنا چاہیے کہ عبدالت ارصد بقی کا میدان تحقیق 'غالب اور غالبیات بھی نہیں رہا۔وہ لسانیات قواعد زبان الما اور تقابلی لسانیات کے ماہر سے ۔صدیقی صاحب چونکہ جدید طور تحقیق ہے واقف شے لہٰذا غالب کا مطالعہ اس نہے ہے کرنے پر قادر تھے ۔ان کے اکثر حواثی ،اختلاف نئے کے ساتھ ساتھ جملوں کی صحح ساخت،عبارت کی نموی ترکیب، نامانوس لفظوں کی تحقیق ،املائے غالب، روش کتابت اور عالم کی نشاندی ہے متعلق ہیں ۔بعض جگہ اشعار کی تخ خطوط کے سے مافذاور عالب کے سہوقلم کی نشاندی ہے متعلق ہیں ۔بعض جگہ اشعار کی تخ خطوط کے سے مافذاور تاریخیں بھی زیر بحث آگئ ہیں۔ جب کہ مولوی صاحب کے حواثی ،اختلاف نئے ،تاریخوں کی غلطی ،کتابت کی اغلاط ، چیدہ واور مہم عبارتوں کے مفاہیم وغیرہ بھی واضح کرتے ہیں۔ یہ کمام حواثی ایک ایک ایک سطر پر ششمنل ہیں ۔ایک سطر ہے زائد کے حواثی مرف سات ہیں ان میں طویل ترین حاشیوں کا تعلق خط کی تاریخ ،ماخذ یا کسی دوسر بے عبارت ہے متعلق ہے ۔ان ساتوں عاشیوں کا تعلق خط کی تاریخ ،ماخذ یا کسی دوسر بے عبارت ہے ۔

مجموعی طور پرحواشی کا رآ مد ہیں۔ لیکن کتاب کی نوعیت تر تیب کے لحاظ سے غیر ضروری طور پرمخضراور کم ہیں۔ان خطوط میں بہت سے مقامات ابھی ایسے ہیں جن پر حاشیے کی ضرورت تھی وہ تمام مقامات مرتب کی توجہ سے محروم ہے۔

۵۔ خطوط کا املا ، إعراب وتو قیف نگاری: مقدمہ میں عبدالتارصد بقی نے املا پر عالمانہ بحث کے بعد خطوط کا املا ، اعراب وتو قیف نگاری: مقدمہ میں عبدالتارصد بقی نے املا پر عالمانہ بحث کے بعد خطوط کے املا کو بالعموم غالب کے املا اور خطرز کتابت کے مطابق پیش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور متن کے قائم کرنے میں اردو معلیٰ اول اور بعض دستیاب اصل خطوط کے اُملا کو اساس بنانے کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے:

خطوط غالب كے متن كو قائم كرنے ميں اُن تمام اُصول كالحاظ ركھا گيا ہے جنہيں غالب مانے تھے اور جوجے ہیں۔ البتدان كى كی طرز كتابت پیروى میں بات ،رت اور بعضے اور اردولفظ اى طرح كلمے گئے جس طرح غالب لكھا كرتے تھے۔ اى بنا پراوس ،اورھر، اوٹھ، او تناوغيرہ (و) كے ساتھ لكھے گئے۔ اَس اَل

ننے (مرادطیع اول) کے کا تب نے غالب کی طرز کتابت یا الما کو اکثر جگہ برقرار رکھا ہے۔ گوبعض باتوں میں اس کی پابندی نہیں بھی کی ہے۔ سینے فی الجملہ بھروے کے قابل ہے۔ اس لیے خطوط کا متن ہوا اس قلمی مواد کے جومیر ہے۔ سامنے تھا اس ننٹے پرقائم کیا گیا۔

(مقدمه ابی)

اردو معلی کے جس ننجے پرمقدمہ نگار نے متن کے املاکو قائم کیا ہے، وہ نسخہ فی الحقیقت غالب کے املاکے مطابق نہیں ہے۔ جہال تک قلمی مواد کا سوال ہے مقدمہ نگار نے مرتب متن کے پاس موجود کل سر مایہ خطوط کو ملاحظ نہیں فر مایا۔ صرف چند خطوط د کھے کرانہوں نے غالب کی روش کتابت اور اُملا پرایئے خیالات مرتب کر لیے۔

یہاں بیرض کر دنیا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خطوط غالب کواملا اعراب ورموز اوقاف ہے مرتب متن نے ہیں بلکہ صحیح یعنی عبدالت ارصدیق نے مزین کیا تھا۔خطوط غالب پر لکھنے والوں نے بالخصوص اس کے املاکو ہدف تنقید بنایا۔وجداس کی بیہ کہ متن کے املا عبن کسی ایک اصول یا طریقے کی پیروی نہیں کی گئی۔اس سلسلے میں قاضی عبدالودود املا میں کسی ایک اصول یا طریقے کی پیروی نہیں کی گئی۔اس سلسلے میں قاضی عبدالودود (تجمرہ خطوط غالب) اور ڈاکٹر خلیق انجم (مقدمہ غالب کے خطوط) نے اپنی تحریروں میں احیما تجزید پیش کیا ہے۔

جہاں تک اعراب اور تو قیف نگاری کا سوال ہے۔ اس حیثیت سے اس پہنوز توجہ نہیں دی گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صحح نے باوجود بعض جھاپ کی دقتوں کے اعراب لگانے میں بہلوتہی نہیں کی۔اضافتوں (مثلاً بادشاہ وقت نامِ اصلی ہے۔ اس اسلی میں اسلامی اس اس اسلامی اس اسلامی اس اس اسلامی اس اسلامی اس اسلامی اس اسلامی اسل

ے۔صورت جوبھی ہواعراب نگاری نے متن کی اہمیت میں اضافہ کیا ہے۔

'خطوط عالب'میں رموزاد قاف اور علامات واشارات کا استعال اس طرح کیا گیاہے جس طرح انگریزی کی کتابول میں کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت خطوط کی اب تک چھپنے والی تمام اشاعتوں ہے اسے ممیز وممتاز کرتی ہے۔ مجموعے میں جن رموز اوقاف کا استعال کیا گیا ہے وہ یہ بیں:

سکته (۱) وقفه(۱)رابطه(۱) تفصیلیه(۱۰) نتمه(۱) سوالیه(۲) فجائیه(!) قوسین()یا()واوین""

حواثی میں ہندسوں (۲۰۲۰۲۰) کے ساتھ ساتھ ستاروں (جہ ہی جہ کہ کہ کا استعال بھی کیا ہے۔ بعض مقامات پرقد یم علامت صلیب (+) بھی ہندسوں کے قائم مقام استعال کی گیا ہے۔ بیشاید چھاپے کی مجبوری ہو۔ ریاضی کی علامت برابر (=) کا بھی خال خال استعال ہوا ہے۔ سامے معرفہ اور تخلص کو نمایاں کرنے کے لیے واوین کا استعال کش ت استعال بوا ہے۔ اسماے معرفہ اور تخلص کو نمایاں کرنے کے لیے واوین کا استعال کش ہے کیا گیا ہے۔ بہوی طور پر بیر مجموعہ تو قیف نگاری کا بھی ایک مثالی نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ خطوط غالب طبع دوم کو انجمن ترتی اردو ہندنے مالک رام نظر خطوط غالب طبع دوم کو انجمن ترتی اردو ہندنے مالک رام نظر شانی کراکر ۱۹۲۳ء (سیح ۱۹۲۳ء) میں شائع کیا۔ اس میں بقول ڈاکٹر گیان چند مالک رام نے حسب ذیل اضافے کیے:

ا-27 \_ فطول كا أضافه كيا .... ان من عد جند غير مطبوع في -

٢- ايك مكتوب اليه كاغلط انتساب درست كيا

سے الحطوط کی تاریخوں میں ترمیم واصلاح کی اور اس کی مناسبت سے خطوط کی ترتیب بھی مدنی۔ مدنی۔

٣ \_كم ازكم ٢٩ حواثى برهائے۔

۵۔ بعض خطوط کے متن درست کیے۔

اتیٰ تبدیلیوں کے بعد انجمن کا ایڈیشن مہیش پرشاد کے ایڈیشن کی دوسری چھاپنہیں رہتا اور مالک رام مرتب کا درجہ یا جاتے ہیں۔

عالب شناس ما لكرام: ص: ١٣١١ ٢١١١

اس ننخ پرانجمن کی فلطی سے مالک رام کا نام طبع ہوگیا تھا۔ جس پر بہت دنوں لے دے رہی۔ ڈاکٹر گیان چند نے نسخ مہیش ومالک رام کا تقابلی مطالعہ کر کے بہت سے اہم امور پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کر کیا ہے۔ ان روشنی ڈالی ہے۔ ان کہ رام کی نیک نیتی اور انجمن کی غیر ذمہ دارانہ روش کا ذکر کیا ہے۔ ان کے خیال میں اس نسخ کو مالک رام کے مرتبات میں شامل کیا جانا جا ہے۔ اس سلطی کا کشر تحریریں شایع ہو چکی ہیں للندا اب اس بحث کو ختم کر دینا جا ہے۔ یوں بھی ڈاکٹر خلیق انجم کے مرتبہ خطوط غالب نے خطوط غالب کے مجموعوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔

'خطوط غالب' کے حواثی میں حوالوں کے لیے خففات استعال ہوئے ہیں۔ جن کا ذکر عبدالتار عبد بقی نے طبع اول کے مقدمہ میں کیا تھا طبع دوم یہ مقدمہ شامل نہیں اور علیحدہ سے بھی ان مخففات کی فہرست نہیں دی گئی لہٰذاطبع اول کے حواثی کے خففات اس ایڈیشن میں طلسمات کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ 'خطوط غالب' کا طبع نایاب ہے، طبع دوم کمیاب مگر لا بئر بریوں میں مل جاتا ہے۔ طبع دوم کے حواثی سے سے حصور پر استفادہ کیا جاسے کی سال جاتا ہے۔ طبع دوم کے حواثی سے حصور پر استفادہ کیا جاسے اس لیے سطور ذیل میں طبع اول کے خففات درج کیے جارہے ہیں:

ا۔ع'عا=عود ہندی کی پہلی اشاعت مطبع مجتبائی۔میرٹھ۔اکتوبر ۱۸۲۸ء۔ ۲۔ع۲=عود ہندی۔ناشریلی گڑھ کالج بک ڈیچلی گڑھ۔مطبوعہ طبع مفیدعام آگرہ۔۱۹۱ء ۳۔م'م ا=اردومعلٰی۔اکمل المطالع دبلی مارچ ۱۸۶۹ء

۳\_م۲= " فروري ۱۹۸۱ء

۵-م۳=اردومعلی (مع حصددوم) مطبع مفیدعام،آگره۱۹۱۴ء

۲\_م حصة = اردومعلی (صرف حصد دوم"

(اس كے صفحات كى تنتى بہلے جھے سے الگ ہے)

۷-مكاتيب=مكاتيب غالب مولاناامتيازعلى خال عرشى مطبع متيمه بمبئى مباراول ١٩٣٧ ٨-غ=غالب

9\_انتخاب= انتخاب نالب ( قلمى نسخىملو كەعبدالستار صديقى )

آخری مخفف انتخاب کا ذکر مقدمہ میں نہیں آسکا ہے۔ غالبًا سہوآایہ ہوا ہوگا۔اس نننے میں میرمہدی مجروح کے نام ۱۲ خط ہیں۔ایک خط کسی دوسرے مجموعے میں نہیں ماتا۔ اس ننجے سے ملان کرنے سے خطوط کی بعض محذوف عبارتوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ خطوط غالب جلد دوم کے بارے میں جوشواہد مخطوط غالب جلد دوم کے بارے میں جوشواہد دستیاب میں ،ان کے مطابق جلد اول کی اشاعت (۱۹۸۱ء) کے وقت جلد دوم کا مسودہ تقریباً تیارتھا۔مقدمہ میں عبدالستارصدیقی نے لکھا ہے:

> کون جیتا ہے تیرگ زلف کے سر ہونے تک سے بات آپ نے خوب کھی ہے بھی بھی پر مایوی کا عالم طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پچھ مواد اِک جا کیا ہے وہ مناسب طور سے مستعمل نہ ہو سکے اور میں ملک عدم پہنچ جاؤں کوئی صاحب اطمینان کے ساتھ سب پچھ بچھ لیس اور مناسب شرائط کے ساتھ تمام چیزیں بچھ سے لیس اور الکھیں تو

اجھاہوگا۔میراجوحال ہے کیالکھوں۔دیکھیے کیاہوتا ہے۔ (خط نمبر ۸مکتوبہ ۳رئی ۱۹۴۸ء \_نقوش مکا تیب نمبرج ۲۱، ص ۱۳۸)

۲۔ خطوط غالب کا حصہ اول عرصے ہے ہیں ملتا ۔ صرف پانچ سو چھپا تھا ۔ سوختم ۔ ہندوستانی اکیڈی نے حصہ اول کو چھاپا ۔ جنگ نے 'بعدہ' موقع نہ دیا کہ دومرا حصہ چھپتا ۔ حصہ اول ختم ہور ہے ۔ ضرورت تھی کہ دونوں تھے چھپتے ۔ گر حالات ایسے معلوم ہور ہے ہیں کہ اکاڈی اب نہ چھا ہے ۔ کیوں کہ کوشش ہندی والوں کی طرف سے سرتو ڑیہ ہے کہ اکاڈی صرف ہندی کتب کے لیے ہی مخصوص رہے ۔ خطوط غالب' کا حشر کیا ہوتا ہے ابھی کے لیے ہی مخصوص رہے۔ خطوط غالب' کا حشر کیا ہوتا ہے ابھی کے لیے ہی مخصوص رہے۔ خطوط غالب کا حشر کیا ہوتا ہے ابھی کے لیے ہی مخصوص رہے۔ خطوط غالب کا حشر کیا ہوتا ہے ابھی ہی ختم ہوجا دُں اور غالب کا کام ختم نہ کرسئوں ۔ جومواد فرا ہم کیا ہیں ختم ہوجا دُں اور غالب کا کام ختم نہ کرسئوں ۔ جومواد فرا ہم کیا ہے دہ ایسانہیں کہ میر ہے تھی اے بغیر اسے کما حقہ کوئی بھی شخص مرتب کر سکے۔

(خط نبر ۱۳ متر ۱۹۳۸ او فقوش س ۱۹۳۳)

(۳) میری کتاب کی اشاعت ہندوستانی اکیڈی الد آباد کی بدولت ہوئی۔ اب ہندوستانی اکاڈئی آئندہ غالبًا ہندی کائی کام بردلت ہوئی۔ اب ہندوستانی اکاڈئی آئندہ غالبًا ہندی کائی کام کرے گی۔ میری کتاب کی طباعت کاخل مجھے دے دیا ہے۔ میں اس فکر میں ہوں کہ کتاب شائع ہو۔ یہ کام مشکل ہے۔ یہ مشکل پہلے سب مجھ اکھٹا کیا اب طباعت کا معاملہ مل کردوں

(خطنمبر ۱۸۔ مکتوبہ ۲۲ رجولائی ۱۹۳۹ء نقوش ۱۹۳۵) مالک رام نے نہ کورہ حالات کود کیھتے ہوئے ان کے کام کی نقل محفوظ کر لینا جا ہی اس پر انہیں لکھا: جب کہ آپ تمام مواد کی نقل کے لیے خرج کرنے کے لیے تیار ہیں تو تمام مواد ہی مناسب معاوضہ سے کیوں نہ لے لیس۔ '(خط نمبر ۲۷سنہ تدارد)

پروفیسر مختارالدین آرزو نے علی گڑھ میگزین کا غالب نمبر ۴۹۔ ۱۹۳۸ء آئیس بھیجا ہوگا۔

پارس کی اشاعت کے متعلق آئیس کچھ لکھا ہوگا۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

خطوط غالب ممکن ہے کہ اکاؤی نہ شائع کرے نہ کر کے (کذا)

ایسی حالت میں کیا مسلم یو نیورٹی چھا پے کے لیے تیار

ہوگی ؟ میں دوخصوں پر ششمل ہے۔ دوخصوں میں مقدمہ مرزاکا

حال و کمتوب الیہم وغیرہ کے حالات ہوں گے۔ میرے خیال

ہے بعض حواثی کا ہونا بھی مناسب ہے۔

(خط نمبر ۱۹۲۸ کتوبہ ۲۵ میر ۱۹۲۸)

آرزوصا حب کے نام اس خط ہے معلوم ہوتا ہے کہ جلد دوم پر مقدمہ بھی لکھا گیا تھا۔ جو دوحقوں پر مشتمل تھا۔ حصہ اول بیس مرزا کے احوال شے اور دوسرے جھے ہیں مرزا کے مکتوب الیہ م کے کوائف۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلد اول کا دیباچہ بھی دونوں جلدوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس میں بعض ان مکتوب الیہ کے نام ،خطوط اور ما خذات کا ذکر آیا ہے جوجلد لول میں شامی نہیں۔ دیباچے کے وہ بیانات جوجلد اول سے کسی طور بھی مطابقت نہیں رکھتے۔ سطور ذیل میں اُن کی طرف نشاندہی کی جارئی ہے:

(۱) عبدالجمیل جنون بریلوی (تلمیذغالب) کے فرزند قاضی محمطیل جیران بریلوی ہے عزیز الدین عزیز وصادق کے مطبوعہ خط کی نقل مل گئی اس سے اردو ہے معلی وعود ہندی میں شامل خط کی تصبیح ہوئی۔ (ص:طی)

(۲) قاضی عبدالودود بیرسر پیٹند کی توجہ سے سید فرزندا حمد صیفر بلگرامی کے نام ۲ خط ملے جن میں پانچ جلوہ خضر میں اورا یک رسمالہ ندیم (گیا) میں شائع ہواتھا۔ (ص طی)
(۳) عبدالرحمن تحسین پانی پی (تلمیذ غالب) کے نام خطوط اور ان کے کلام پراصلاحوں کا کچھ حصہ رسالہ حیات نو (اپر بل ۱۹۳۳ء) میں چھیا تھا۔ تمام خطوں اور اصلاحوں کی نقلیں خواجہ سجاد حسین (ابن حالی) اور محمد بدر الاسلام فضلی (مدیر حیات نو) کی عنایت سے ملاب ۔ ذا کنز ضلیق انجم نے جلد میں ان خطوط کوشائل کرلیا ہے۔ ضلیق انجم کوان خطوط کی نقلیں ملیس ۔ ذا کنز ضلیق انجم نے جلد میں ان خطوط کوشائل کرلیا ہے۔ ضلیق انجم کوان خطوط کی نقلیں

مولوی صاحب کے کاغذات سے ملیں۔ انہوں نے حرف آغاز میں اعتراف کیا ہے:
مولوی مہیش پرشاد مرحوم کے ان کاغذات میں (جوانجمن
ترقی اردو (ہند) کی ملکیت میں )عبدالرحمٰن تحسین کے نو خطوط
کی نقلیں مل گئیں ۔ بیہ تمام خطوط پانی بت کے غیر معروف
رسالے سہ ماہی 'حیات نو' میں شائع ہوئے تھے۔

(غالب کے خطوط تیم ہم): ۹۰۰۹)

(٣) و اکثر پریم نرائن کھٹنا گرہے بے مبر کے کلام پراصلاطیں ملیں (ص:ک)

(۵) سید محمد عثان ابدالی افشاں سے صوئی منیری کے کلام پر اصلاح کی نقول ملیں (ص:اک) اصلاح کے بارے میں مرتب نے دیباہے ہی میں بیاطلاع دی ہے کہ ''بیسب اصلاحیں دیباچوں ،تقریظوں دغیرہ کے ساتھ خطوط غالب کی دوسری جلد میں شامل ہیں''۔(ص:اک) ای کے ساتھ دسائل کے متعلق حب ذیل نوٹ اہم ہے:

۲۔ متعدد اردور سالوں میں غالب کے خطشائع ہوتے رہے ہیں۔ جن میں سے خاص کر ذکر کے قابل یہ ہیں فصیح الملک ؛ اردو؛ ہندوستانی (الد آباد)' معارف ؛ مرقع اور خیابان ذکر کے قابل یہ ہیں فصیح الملک ؛ اردو؛ ہندوستانی (الد آباد)' معارف ؛ مرقع اور خیابان (اکھنو)' ندیم (گیا) حیات نو (پانی پت)' جزئل ہشار یکل سوسائل (کھنو)۔ میں نے ان سب رسالوں سے فائدہ اٹھایا جس کے لیے میں ان کے ضمون نگاروں اور ایڈ پیٹروں کا میں دوں ہوں۔

(دياچە: ص:ك)

۔ رسالہ اردو اور ہندوستانی کے علاوہ باتی رسائل کے جلد اول میں حوالے نہیں آئے۔ ان کا تعلق جلد دوم ہی ہے۔ اِن رسائل کی کن اشاعتوں میں غالب کے خطوط طبع ہوئے۔ اس کی دستیاب معلومات سطور ذیل میں درج کی جارہی ہے۔ معارف: (اعظم گڑھ) اس میں تین افراد کے نام خطوط کی اشاعت میرے علم میں ہے۔ معارف : (اعظم گڑھ) اس میں تین افراد کے نام خطوط کی اشاعت میرے علم میں ہے۔ (۱) صوفی منیری (نومبر ۱۹۲۰) (۲) علاؤالدین احمد خال علائی (دیمبر ۱۹۲۲ء) (۳) ضیاء اللہ بن خال ضیاء (دارج ۱۹۲۷ء)

مرقع: ہے مراد غالبًا مرقع عالم ہردوئی ہے۔ یاد پڑتا ہے اس میں غالب کے بارے میں

ایک مضمون چھپاتھا۔جو ہاردگرمعیار پٹنہ میں نقل ہوا۔حوالے کامردست علم ہیں۔ خیابان: ( نکھنو ) اس کے مرتب کا ایک مضمون بہ عنوان '' تینج پنہاں۔مرزاغالب کے دوغیر مطبوعہ خطوط''نومبر ۱۹۳۳ء کی اشاعت میں شامل ہوا تھا۔خط کس کے نام تھے۔مردست علم نہیں۔

ندیم: (گیا) دیا چه کی صراحت کے مطابق اس میں صفیر بلگرامی کے نام ایک خط شائع ہوا تھا۔ بیشارہ اغلبًا بہار نمبر ۱۹۳۵ء رہا ہوگا۔

حیات نو (پانی بت) ڈاکٹر خلیق انجم کی تصریح کے مطابق بدرسالہ ۱۹۳۳ء میں جاری ہوا تھا۔ اس کے ہرشارے میں غالب کا ایک خطشائع ہوتا تھا۔ اس کے مدیر مجمد بدرالاسلام ضلی تھے۔ سرور ق پر حاتی کے فرزند خواجہ سجاد حسین کا نام بھی ہوتا تھا۔ اس رسالے کی مختف اشاعتوں میں عبدالرحمٰن تحسین کے نام غالب کے غیر مطبوعہ و خطوط چھیے تھے۔ (غالب کے خطوط ج ہے تھے۔ (غالب کے خطوط ج براص: ۹۲۱۳ بم ۱۹۲۴)

جزل ہشاریکل سوسائٹ: (لکھنو) اس کے بارے میں علم نہیں ہوسکا۔

دیباچہ میں ۹ افراد کا ایک جگہ ۱۲ افراد کا دوسرے مقام پرشکریہ ادا کیا گیا ہے جنہوں نے عالب کے خطوط کی نقول مقالج کے لیے عنایت کیں۔ان ۲۱ افراد کے علاوہ ۲۲ افراد کا مزید شکریہ ادا کیا گیا ہے جن ہے دوسرے امور میں مدد ملی ممکن ہاں میں سے بعض افراد کا مزید شکریہ ادا کیا گیا ہے جن ہو۔ان میں فرزند حالی خواجہ سجاد حسین حافظ محمود شیرانی 'قاضی عبد الودود' مولوی عبد الحق' مولانا جیب الرحمٰن شروانی' آغا محمد اشرف دہلوی جیے افراد کے نام نظر آتے ہیں۔

مواد ہے متعلق ندکورہ بالا اطلاعات کا تعلق بریمی طور پر جلد دوم ہے ہے۔ان اطلاعات کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ دیبا چہ کا تعلق دونوں جلدوں ہے تھا اور دونوں جلدوں کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ دیبا چہ کا تعلق دونوں جلدوں ہے تھا اور دونوں جلدوں کی اشاعت بھی آیک ہی سال کے اندر تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے ہے ہونا طے پاگئی تھی۔ بعد میں جلد دوم التواکی نذر ہوکر بالآخر ضائع ہوگئی۔

ایامعلوم ہوتا ہے کہ غالب سے متعلق مولوی صاحب کے جن کیے گئے مواداور ترتیب دیے گئے مسودات کا حادثوں سے گزرنا طے یا چکا تھا۔مولوی صاحب کی زندگی ہی

میں بغیران کی اجازت کے خطوط غالب جلد اول کا نصف حصہ انوار بک ڈپولکھنؤ ''نے غالب کے خطوط 'کے نام سے شایع کر دیا تھا (بیغالبًا سید توسل حسین کے نام کی ترتیب عالب کے خطوط 'کے نام سے شایع کر دیا تھا (بیغالبًا سید توسل حسین کے نام کی ترتیب سے ۱۹۲۸ء میں شائع ہوا) جس پر مولوی صاحب نے خت احتیاج کیا اور بک ڈپو پر نالش کردی۔ ۱۹۳۹ء کے اواخر میں بک ڈپو کے مالک سے صلح ہوگئ سلح کن شرائط پر ہوئی اس کے بارے میں بتانہیں چاتا۔ (خط نمبر ۲۱ بنام مالک رام مکتوب اجنوری ۱۹۵۱ نقوش مکا تیب نمبر ۱۹۵۷)

مولوی صاحب کی وفات کے بعد ہندوستانی اکیڈی نے غالب کے خطوط کو ہاردگر دوجلدوں میں شائع کرنے کا ایک اور منصوبہ بنایا۔ اس منصوبہ کتت غالب کے خطوط کو ہندی میں ''غالب کے بیتر''نام سے دوجلدوں میں شائع کیا۔ جلداول ۱۹۵۸ء میں طبع ہوئی ۔ جو دراصل'' خطوط غالب' کی ہندی قر اُت (version) یا ترجمہ کی صورت اختیار کرگی اس کے مرتبین شری رام شر ما اور رام نواس شر ما تھے۔ جلداول کے دیبا چے میں مرتبین نے اعتراف کیا کہ اس میں اکیڈی کی شائع شدہ اردو کتاب' خطوط غالب' مرتبہ ہیش مرتب ، تنبا شری رام شر ما ہیں۔ یہ ۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی اس کا متن خطوط کے دوسر کے مرتب ، تنبا شری رام شر ما ہیں۔ یہ ۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی اس کا متن خطوط کے دوسر کے جموعوں پر مشتل ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں شائع ہوئی اس کا متن خطوط خالب کا دوسر الیڈیشن انجمن نے شائع کیا جس پر غلطی سے ما لک رام کا نام درج ہوگیا۔ اور'' خطوط غالب' ننے ما لک رام کے نام سے معروف ہوا۔

مولوی صاحب کی وفات (۱۹۵۱ء) کے بعد المجمن ترقی اردو (ہند) نے ان کے مسودات اور کا غذات میں مسودات اور کا غذات میں اور دوسرے مسودات عبد الستار صدیقی کی نظر ثانی شدہ 'خطوط غالب' کی دونوں جدین اور دوسرے مسودات تھے۔ المجمن سے مید کا فاقعہ غالب تھے۔ المجمن سے مید کا غذات ومسودات جوری ہوگئے۔ لیکن چوری ہونے کا واقعہ غالب صدی ۱۹۲۹ء یا اس کے بعد کا ہے۔ اس سلط میں ڈاکٹر مجمد انصار القد کے دو بیانات نقل کر دیا ضروری بجستا ہوں۔ انہوں نے خطوط غالب جلد دوم کے تعارف میں فکھا ہے: دیا ضروری بجستا ہوں۔ انہوں نے خطوط غالب جلد دوم کے تعارف میں فکھا ہے: میکن سری سے سیلے مولوی مہیش پرشاد کا انتقال ہوگیا۔ انجمن ترقی اردو ہند نے وارثوں سے سارے کا غذ خرید لیے۔ مسودہ انجمن میں اردو ہند نے وارثوں سے سارے کا غذ خرید لیے۔ مسودہ انجمن

ے گم ہوگیا۔ بدگمان کہتے تھے کہ کھے کاغذمولانا خیر بہوروی کو طحاور باتی جناب مالک رام کی تو یل میں بنچے۔ واللہ اعلم انجمن کے دفتر (علی گڑھ) میں مولوی ہمیش پرشاد کے کاغذجن میں غالب کے بعض شاگر دول کی تصویریں اور احوال بھی متھے۔ جستہ کے ایک بڑے صندوق میں رکھے تھے۔ پروفیسر آل احمد سرور کے تھم ہے 194 میں راقم نے ایم جیب خال کے تعاون سے ان کی فہرست تیار کر کے ای صندوق میں رکھوادی تھی۔ پھران کاغذول پر جوگزری اس کا حال اللہ ہی بہتر میں رکھوادی تھی۔ پھران کاغذول پر جوگزری اس کا حال اللہ ہی بہتر میں بہتر کے ای صندوق میں میں کے تعاون سے ان کی فہرست تیار کر کے ای صندوق میں میں رکھوادی تھی۔ پھران کاغذول پر جوگزری اس کا حال اللہ ہی بہتر میں جانا ہے۔

(غالب ببليو گرافی طبع دوم ص:۱۷۳)

ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں:

مولوی مہیں پرشاد نے عالب کے شاگردوں اور مکتوب الیہم کی تصاویر اور ان کے حالات جمع کیے تصے ۔ ان کے دوسب کاغذ انجمن ترقی اردو (ہند)علی گڑھ کے کتب خانے میں محفوظ سے ۔ کتب خانے میں محفوظ سے ۔ کتب خانے میں محفوظ سے ۔ کتب خان میں سے کوئی آدھے کاغذ ما لک رام کے قیمے ۔ کتب تھے ۔ کتب تھے ۔ کتب تھے ۔ حقیقت حال کاعلم تو عالم الغیب ہی کو سے (ایسناص : ۱۳۳)

چوری کے اس واقع میں ڈاکٹر انصار اللہ نے مالک رام کوجس طرح متمہم کیا ہے اس کی کوئی ٹھوس بنیادہ ہیں۔ مالک رام کے وہ کام جن کے مافذیا معاون مافذہ ہیں پرشاد کے مسودات بن سکتے تھے، چوری کے اس واقع سے بہت پہلے شائع ہو چکے تھے۔ میری مراد تلاندہ غالب طبع دوم ۱۹۲۳ (صحیح ۱۹۲۳ء) سے مراد تلاندہ غالب طبع دوم ۱۹۲۳ (صحیح ۱۹۵۳ء) سے ہے۔ جن دنوں مالک رام خطوط غالب کانسخدا نجمن کے لیے تیار کررہ تھے (بید ۱۹۵۷ء تھے دوں جلدوں کے اس واقع نے مولوی میش پرشاد کی مرتبہ دونوں جلدوں کے مسودات انجمن سے مالک رام کودلوادیے تھے تاکہ وہ مولوی صاحب کی جملہ تحقیقات کو کے مسودات انجمن سے مالک رام کودلوادیے تھے تاکہ وہ مولوی صاحب کی جملہ تحقیقات کو

اپ سامنے رکھ تیں۔ یہ اطلاع بھی خود عبد الستار صدیتی نے اپ ایک خط کمتوبہ ۱۲۳۸ میں ۱۹۲۵ء بنام عقبل حسن موسوی (کراچی) میں دی ہے۔ (اردو تحقیق اور مالک رام ص۱۲۳ بخوالد غالب شناس مالک رام ص۱۳۳۰) مالک رام نے صرف جلد اول کو تیار کیا جلد دوم کو کیوں نہیں تیار کیا ،اس کا مسودہ انجمن کو واپس کیا یا نہیں۔ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا مولوی صاحب کے مضامین کی فہرست یہاں پیش مولوی صاحب کے مضامین کی فہرست یہاں پیش کرنے کا منشاء صرف یہ ہے کہ غالب پران کی نظر وسعت کا اندازہ ان کے مضامین کے عنوانات ہے بھی لگا یا جا سکے۔ ان کا جملہ کام غالب شناس کی تحقیقی روایت کے دوراول سے تعلق رکھتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان مضامین کو تلاش کر کے تر تیب دیے جا کیں تا کہ ان کی تحقیقی ضد مات کا صحیح اعتراف ہو سکے:

المرزاغالب كاردوخطوط خيابان لكحنو نومبر١٩٣١ء

۲۔رفعات غالب میں کانٹ جھانٹ (عوداوراردو کا فرق) زمانہ کا نپور جنوری ۱۹۳۳ء ۳۔باردگر ادلی دنیا لاہور مارچ ۱۹۳۳ء

٣-مرزاغالب كے كثير التعداد كم شده خطوط خيابان كھنوجون١٩٣٣ء

الم مرزاغالب کے فاری خطوط فطرت ستمبر ۱۹۳۳ء

۵-غالب كي اصلاح أيك مثنوى لواء الحمد برجندوستاني الدآباد جنوري ١٩٣٥ء

باردگر رساله مندوستانی کاانتخاب اردوادب پینهٔ ۱۹۹۳ء

۲-غالب کی خودنوشت ترجمانی خیابان لکھنو جنوری، فروری ۱۹۳۵

٤- مرزاغالب اور خطوط كى تارىخيس الناظر لكصنو قرورى ١٩٣٥ء

٨\_مرزاغالب كاايك غيرمعروف خط بنام ولايت على زمانه كانپورمئ جون ١٩٣٥ء

۹ يود مندى كى ترتيب مندوستانى الهآباد اكتوبرمكى، جون ١٩٣٥ء

باردگررساله مندوستانی کاانتخاب اردوادب پینهٔ ۱۹۹۳ء

۱۰ متنوی ایر گهربار خیام لاجور فروری ۱۹۳۸ء

باردگر زمانه کانپور فروری ۱۹۴۰ء

اا۔ دیوان غالب اردوقلمی نسخے ، بارِ دگر۔ زمانہ کی غالبیات ، پینة ۱۹۹۳ء (چارمخطوطے ) زمانہ

کانپور،فروری ۱۹۴۰ء

١١ ـ دستنو غالب ادني دنيا لا بمورنومبر ١٩٣١ء

۱۱- فالب کی زندگی میں اردوکلام کی اشاعت زمانه کا نیوراگست ۱۹۳۱ء ۱۹ مرزاغالب کے ایام میں نظام ڈاک نوا سے ادب جمبی جنوری ۱۹۵۱ء ۱۹۵۱ء خطوط بنام غالب مع جوابات اردوادب علی گڑھ جنوری تااپر میل ۱۹۵۱ء ۱۹ سامنف مرزاغالب کی ابتدائی اشاعتیں سب رس حیدر آباد جون ۱۹۵۱ء ۱۱ سرزاغالب اوران کا طرزاملا اویب علی گڑھ مارچ اپریل ۱۹۲۳ء ۱۱ مرزاغالب اوران کا طرزاملا اویب علی گڑھ مارچ اپریل ۱۹۲۳ء ۱۸ منالب اردواس طرح لکھتے تھے۔ سب رس حیدر آباد نوم رسم ۱۹۲۱ء

ندکورہ بالامضامین کےعلاوہ بھی اورمضامین بھی ہو کتے ہیں جن کی تلاش جاری

ر کھنی جا ہیے۔

آئی متی تقید کے اعلی درجے کے تدویی نمونے دستیاب ہیں۔ مولانا عرشی اور رشید حسن خال مرحوم نے تر تیب و تدویی کے فن کوعروئی کی انتہا تک پہنچادیا ہے۔ لیکن اس وقت جب تدوین متن کے اصول با ضابطہ طور پر طے نہیں تھے۔ مولوی مہیش پرشاد نے اس سمت پیش قدی کی اور خطوط غالب کا ناقد انہ نسخہ مرتب کرنے میں جس بے پناہ محنت ویدہ ریزی اور دیدہ سوزی کا ثبوت دیاوہ کمی کا رنا ہے ہے کم نہیں۔ انہول نے اپنی تلاش وتحقیق کو صرف خطوط تک محدود نہیں رکھا بلکہ غالب کے احوال، تصانیف، تلائدہ پر بھی امکان بھر کو صرف خطوط تک محدود نہیں رکھا بلکہ غالب کے احوال، تصانیف، تلائدہ پر بھی امکان بھر انظر رکھی۔ انہیں ماہر غالبیات تسلیم کیا جائے یا نہیں لیکن غالب شاسی کی جو جوت انہوں نے اسے عہد میں جگائی تھی اور اپنی تحریروں کے ذریعے غالب کے مطالعے کو جو جہت دی۔ اس کا اعتراف نہمیں بہر حال کرنا چا ہے۔

## حواشي

ا الک رام کے نام خط محررہ ۲۲م جولائی ۱۹۳۹ء میں لکھتے ہیں: منالہ کی حیاصل تجرب میں میں اس جمع میں ان کا انکسالہ سالہ کا

غالب کی جواصل تحریری میرے پاس جمع ہیں ان کا بلاک تیار کر اکر ان کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں ، تا کہ ان کی تحریروں کے نمونے بذریعہ تکس لوگوں کے پاس

رہیں،اوراصلی تحریریں کہیں(اور) محفوظ رہیں۔اگر چہ پچھلے ایام میں غالب کی کافی تحریریں شائع ہوئی ہیں پھر بھی میرے پاس پچھالی ہیں جو کہ ابھی شائع نہیں ہوئیں اور ہنوز میرے پاس محفوظ ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ (نفوش ص۱۳۵) کا ای خط میں اس کتاب کی اطلاع دیتے ہیں۔

غالب کے نام جو خطوط مختلف حضرات کے ہیں ان کا مجموعہ بھی جھوٹا ساتیار ہو گیا ہے۔ایسے مجموعے میں مجھ خط از مرز ابطور جواب یا جواب الجواب تھ ہیں۔(نقوش ص: ۲۴۵)

مع خیابان لکھنو اور شاعر آگرہ میں مطبوعہ اس اپل کاعکس ڈاکٹر حنیف نقوی (بنارس) کے ذاتی ذخیرے سے ملا۔اس عنایت کے لیے ان کاشکر بیادا کیا جاتا ہے۔

سے ذاکئر سیدعبد اللطیف نے دیوان غالب، کو تاریخی ترتیب سے مدون کیا جو ۱۹۲۸ء کے قریب کمل ہوکر حیدر آباد میں چھپنا شروع ہوگیا۔ ابھی ایک سوچھ تیس ۲۲ اصفح چھپے تھے کہ مطبع میں آگ لگ گئی۔ دیوان کامسودہ اور مطبوعہ اور اق جل کررا کھ ہو گئے کسی طرح اس کا کہے مطبع میں آگا جسے مطبوعہ حصہ سید تمکین کاظمی کے قبضے میں آیا جسے انہوں نے عرشی صاحب کی نذر کر دیا۔ عرشی صاحب نے دیوان غالب نے عرشی کے مقدمہ میں ماخذ کے طور پر اس جھے کا بھی ذکر کہا ہے۔

فی خطوط غالب جلداول نایاب ہے۔ حکیم سیدظل الرحمٰن (علی گڑھ) نے ازراوعلم دوئی ابن سینا اکیڈمی سے (جوان کا اپنا قائم کیا ہوا اوارہ ہے) جاری کرا کر مجھے بریلی بھیج دی۔ جس کے لیے میں ان کاشکر گزارہوں۔

آیاستداک ہے ڈاکٹر گیان چند نے بیہ مجھا ہے کہ جلداول مطبوعہ پر عبدالستار صدیقی نے نظر ان کی ہوگی (غالب شناس مالک رام ص: ۱۳۰۰) بی خیال درست نہیں۔انہوں نے جلداول ودوم کے مسودات پر نظر ثانی کی تھی۔جس کا ثبوت کتاب میں موجودان کے حواثی اور متن کا قائم کیا ہواا ملا ہے۔

ے گیان چندجین نے نسخہیش اور مالک رام کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے نسخہیش کے بارے میں لکھاہے: ''(۲) بعض حواتی مہیش پرشاد کے لکھے ہوئے ہیں (۳) زیادہ تر حواتی عبدالتنار صدیقی کے ہیں اور ان کے آخر میں 'عص'یا ' مصح 'کھا ہوا ہے (غالب شاک مالک رام ص:۱۳۳۱) ندکورہ تعداد ملاحظہ فرمانے کے بعد گیان چند کے اس بیان کی بابت کیا کہا جائے گا؟''

ی غالب کے خطوط جی راحرف آغاز طبع دوم لیکن گیان چند نے لکھا ہے:

'' منتی جی کے جملہ کاغذات ہندوستانی اکیڈی نے خرید لیے
جس میں ان کی مرتبہ دوسری جلد کا مسودہ بھی تھا ہندوستانی
اکیڈی انجمن کے حق میں دست بردار ہوگئی۔''
اکیڈی انجمن کے حق میں دست بردار ہوگئی۔''

(غالب شناس ما لك رام ص: ١٢٠)

9 پیر بیان پیش کرده معلومات کی روشن میں غلط ہے۔ائی طرح کا ایک بیان ڈاکٹر خلیق انجم کا بھی ہے۔انہوں نے آلصاہے:

"مولوی مہیش پرشاد نے غالب کے تمام اردوخطوط اور نشر دو جلد ولا میں مرتب کرنے کا ارادہ کیا تھا گر وہ صرف پہلی جلد مرتب کر سے جو ۱۹۳۱ء میں ہندوستانی اکیڈی الد آباد ہے شائع موئی۔"

(مقدمه، غالب کی نادرتحریرین ص:۲۵)

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ۲۹۔ ۱۹۲۸ء میں جب ڈاکٹر انصار اللہ نے مولوی مہیش پرشاد کے کاغذات کی اسٹ بنائی تھی اس میں خطوط غالب جلد دوم کامسودہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے بیاس وقت تک مالک رام کی تحویل میں رہا ہوگا۔ اور بیا نجمن کووا پس نہیں کیا گیا ہوگا۔ کتابیات:

ا بیبوی صدی کے نصف اول کے اردومصنفین ، ڈ اکٹر سنجیدہ خاتون ، بھارت آ فسیٹ ، د ہلی ۲۰۰۴ء

۲- تذکرهِ ماه وسال، ما لک رام ، مکتبه جامعه کمینژر، دیلی ۱۹۸۴ء

۳\_خطوط غانب، ج را بمولوی مهیش پرشاد ، ہندوستانی اکیڈی ،اله آیا دا ۱۹۴۴ء 👚 ٣ خطوط غالب ح را، ما لك رام ، المجمن ترقى اردو مند على كر ه١٩٦٣ء ۵ - غالب، ڈاکٹرسیدعبدالطیف، آرٹ پریس،حیدرآباد۱۹۳۲ء ٢ \_ غالب ببليو گرافی ، ڈاکٹر محمد انصار اللہ ، علی گڑھ سلم یو نیورشی علی گڑھ ۱۹۷۲ء اول ٤-غالب ببليو گرافي، "غالب أنستى نيوث، دېلى ١٩٩٨ ء دوم ٨ - غالب شناس ما لك رام، يروفيسر گيان چندجين، غالب اکيژمي، دېلي ١٩٩٢ ، ٩ ـ غالب كي نادرتخريرين، ڈاكٹرخليق انجم، دېلي ١٩٦١ء • ا۔ غالب کے خطوط ج را ، غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی 1997ء " 57 " " " CAPI. " 579" " "" 19912 اا۔ کچھ غالب کے بارے میں حصہ دوم، قاضی عبد الودود، خدا بخش اور نیٹل پاک لائبریری، ينند1990ء خيابان كمنو نومبر ١٩٣٣ء شاعرآ گره جنوری۱۹۳۳ء نقوش جرالا ہور ( آب بیتی نمبر ) جون ۱۹۲۴ء نقوش ج رالا مور ( مكاتيب نمبر ) نومبر ١٩٥٧ء

ہماری زبان ، دہلی (مہیش پرشاداز ویریند دیرشاد سکینہ ) کم اگست ۱۹۹۵ء

## غالِب ، بنارس أورمننوى جراغ دَير

(1)

کے پاس میسے کی کمی رہی ہوالی بات نہیں ہے۔ قرض کے ہی سہی وہ بائدہ سے دو ہزاررو پے لے كرآ گے كے سفرير رواند ہوئے تھے۔اينے اس بظاہر بے سبب طویل قیام كے دوران وہ یہاں کی کسی قابل ذکر شخصیت ہے ملے ہوں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ جیرت کی بات میہ ہے کہ قیام بنارس کی واحد شہادت خود مرزائے خطوط ہیں۔ بنارس سے متعلق تاریخ کی کسی بھی کتاب میں ان کی آمد کا نہ تو ذکر ہے نہ دوسری تفصیلات ۔ ہاں پچھ قصے کہانیاں ضرور ہیں جو بہت بعد میں گڑھی گئی معلوم ہوتی ہیں۔ایہ لگتا ہے کہ غالب کی بنارس آ مداور قیام کوکسی مورخ نے لائق توجہ نہیں گردانا۔وہ یہاں ایک اجنبی کی طرح نہایت خاموشی ہے آئے ،رہےاورآ کے کے سفریرروانہ ہو گئے ممکن ہے غالب نے شعوری طور پرابیا کیا ہو کہ لوگ اس شہر میں ان کی آمد اور موجود گی ہے بے خبر رہیں۔ شاید انہیں یہاں خاطر خواہ پذیرائی کی امیدندری ہو۔شایدالہ آباد میں رونما ہونے والے واقعات نے انہیں مردم بیزار بنا دیا ہوا ورکسی اجنبی ہے ملنا انہیں خوفز دہ کررہا ہو۔ یا کچھ خفقین کے خیال کے مطابق نو جوان غالب سی حسین معثوقہ کی زلف گر مجیر کے اسیر ہو گئے ہوں ،ایک شبہ بیجی کیا جاسکتا ہے کہ وہ سرے ہے اس شہر میں آئے ہی نہ ہوں اور مثنوی اور وہ خطوط جن میں اس شہر کی قصیرہ خوانی ہے وہ غالب کی دروغ بیانی کا ادنیٰ کرشمہ ہو، جسے انہوں نے یہاں سے گذرتے ہوئے غائبانة للم بند كرابيا ہو ليكن غالب كايبال سرے سے نه آنا قرين عفل نہيں معلوم ہوتا۔ ميہ بے حد کمزورشبہ ہے۔ کیونکہ غالب نے بنارس خصوصاً اور نگ آباد سرائے اور اس کے آس یاس کا منظر جس طرح بیان کیا ہے وہ غائبانہ ممکن نہ تھا۔غالب نے اس شہر کی تعریف میں بری فراخ دلی ہے کام لیا ہے۔اس شہر کے تقنی ،قدرتی حسن اور خوش اخلاقی کا قصیدہ تو ان کی مثنوی چراغ دیراوراحبااوراقر با کو لکھے گئے مختلف خطوط ہیں ہی ،اد کی اعتبار ہے بھی سے شہران کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ بیان کے روحانی استادشنے علی حزیں کا شہرتھا۔ انہیں یہاں کے عمایدین ہے ملنا جا ہے تھا۔اس کے علاوہ بھی یہاں اس وقت ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جن ہے وہ مختلف وجوہ کی بنا پرملنا نیند کرتے۔غالب کی آمد کا زمانہ بنارس میں امن وامان کا ز مانہ تھا ۔لوگ اطمینان اور سکون ہے اپنے اپنے کاموں میں منہمک تھے۔انگریزوں کے اقتدار کاعمل عمل ہوئے یہاں کافی عرصہ ہوچکا تھا۔اور مقامی مہارا جا أدِت نارائن سنگھاس

حقیقت کو نہ صرف تنگیم کر چکے تھے بلکہ ایک طرح ہے وہ انگریزوں کا بی انتخاب تھے ۔ ۔اسرار کی ان تہوں کوممکن حد تک کر یدنے کے لیے غالب کی نفسیات ،صحت، ہندوستان میں سیاست کا بحرانی دوراوراس وقت کے بنارس کے ساجی ،سیاسی ، فدہبی اوراد بی حالات کی واقفیت ضروری ہے۔اس مخضر مقالے میں ایسی بی بچھ تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی واقفیت ضروری ہے۔اس مختصر مقالے میں ایسی بی بچھ تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جوشاید آنے والے محققین کے لیے چراغ راہ ثابت ہو سکیس۔

غالب کے سفر کلکتہ کا مدعہد جہاں ایک طرف دہلی میں سای طور پر ہنگامہ آرائی اورانقلا بی تبدیلیوں کا تھاو ہیں بنارس میں ان ہنگاموں کے بعد کا سکوت طاری تھا۔ بدالفاظ ديگريهان حيارون طرف امن وامان كا دور دوره تفا\_جب غالب ۱۸رنومبر ۱۸۲۵ء كو دېلى سے نواب احمد بخش کی معیت میں مٹکاف سے ملاقات کی غرض ہے ان کی نوج کے ہمراہ مجرت بور کے لیے نکلے تھے بتو شالی ہندوستان اور دہلی کے آس یاس کے علاقوں میں انگریزوں کی ریشہ دوانیاں اور غاصباند سرگرمیاں اینے عروج پرتھیں۔ یہاں کے بیشتر علاقے ان کی تحویل میں آ کیے تھے۔اوراب ان کی بری نگاہ تخت دہلی برمرکوز تھی لیکن اس کام میں ابھی ایک آنج کی کسر ہاتی تھی اور اس کے لیے انگریز ابھی مناسب وقت اور حالات کے اینے حق میں ساز گار ہونے کا انتظار کر رہے تنے۔دوسری طرف دہلی میں ہی نہیں سارے ہندوستان میں اجتماعی دفاعی اانحیمل کا فقدان تھا۔مرکز کمزورتھا اور سارا ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا۔ ہر حکمراں کی نظر میں وطن کی حفاظت کامفہوم صرف ا پی ریاست کی حفاظت تقاادر ہر مخض اس کے لیے کوشاں بھی تھالیکن میہ چھوٹے چھوٹے را جامہا را جااورنواب اپنی جھوٹی جھوٹی فوجوں کی مدد سے انگریزوں کی بے پناہ طاقت کے سامنے ہے۔ بس تھے۔ جن علاتوں پرانگریزوں کا قبضہ کمل ہو چکا تھا وہاں تو ان کی تھمرانی تھی ہی کیکن جہاں ابھی بیکام ہونا باقی تھا وہاں کےصاحب افتد ارلوگ کسی بھی وقت معزول کر و بے جانے کے خوف کے سائے میں مقامی ریز یڈنٹول کی ناز برداری کرتے ہوئے کسی نہ مسى طرح اپنى حكومت كانظم جلار بے تھے۔انہيں ميں دبلي كابدنصيب بادشاه اكبرشاه ثانى مجھی تھا۔اگر چہاورنگزیب کے بعدسب سے زیادہ دنوں تک تخت پر بیٹھے رہنے کی خوش تھیبی انہیں کے حصے میں آئی تھی لیکن ان کے روز مرہ کا کام انگریزوں کی پیشن سے چل رہاتھا۔ان

کی تمام سرگرمیاں اور حکمت عملی اپنے لیے مزید مراعات حاصل کرنے تک محدود تھیں۔ اپ میں رعایا کی فکر کون کرتا۔ چنانچہ دبلی کے دوسرے پریشان حال لوگوں کی طرح غالب بھی اپنے روز مرہ کی ضروریات کی تحمیل میں معروف تھے۔ ان کاموں میں ان کی اپنی خاندانی پنشن کے حصول کی تگ ودوجھی شامل تھی ، جس کے وہ جائز طور پر ستحق تھے کیکن جو بدخوا ہوں کی بری نظر کا شکار ہو چکی تھی۔ منظور شدہ دس ہزار روپ سالانہ کی پنشن بددیا نت سر پر ستوں کی بری نظر کا شکار ہو چکی تھی۔ منظور شدہ دس ہزار روپ سالانہ کی پنشن بددیا نت سر پر ستوں کے طفیل پہلے تو پائے ہزار قرار پائی۔ بعدہ ، اس کی تقسیم میں چالیس فیصد یعنی دو ہزار روپ سالانہ بینے رہی تھی اس نا انصافی کے ازالے کے لیے وہ دیلی کے دیز فیزن چاراس منکاف سے ملاقات کرتا چاہتے تھے۔ و سیلے کے طور پر انہوں نے نواب احمد بخش کی مدد کی جوان کی سادہ لوگی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا جو نتیجہ نگلنا تھا وہ ہی نگلا نواب احمد بخش کی مدد کی جوان کی سادہ لوگی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا جو نتیجہ نگلنا تھا وہ ہی نگلا نواب احمد بخش کا الب کو میا بات سمجھ میں آتی منکا ف کہیں کا کہیں سے ملوانانہیں چاہتے تھے۔ اور جب تک غالب کو سے بات سمجھ میں آتی منکا ف کہیں کا تھا۔ اور وہ فیروز پور میں بیٹے احمد بخش کا انتظار کر رہے تھے۔

مایوں ہوکر عالب نے خودا پے طور پر منکاف سے ملاقات کا تہر کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ وہ جلدتی کا پُور جانے کا ارادہ کر الیا۔ شاید دبلی ہوتے ہوئے کا پُور جانا ان کے لیے اس لیے ممکن خدر ہا کہ وہ قرض خواہوں سے بچنا چا ہے تھے جواب اس امید ہیں تھے کہ غالب کو ان کی پنشن ال جائے اوران کا قرض وصول ہو فرخ آباد کے راستہ غالب کا پُور پینچے تو خت علیل ہوگئے ۔ استے بیار کہ ان کا الحسان ہو سے الحسان ہوگئے ۔ استے بیار کہ ان کا الحسان ہو سے مادتو پہنچے و خت علیل ہوگئے ۔ استے بیار کہ ان کا الحسان ہی میان اور چلنا پھر نا دو بھر ہوگیا ۔ کا بپور ہیں علاح کی ہولتوں کا فقد ان کہنے یا لکھنو سے بچھ یا فت کی امید ، وہ شتم پشتم کا بپور سے لکھنو پہنچے ۔ وہاں چندور چند وجوہ کی بنا پر ان کی مرادتو پوری نہ ہوگئی ناہیں علاح کی ہولت میسر آگئی ۔ چارس منکا ف کا بپور آئے بھی مرادتو پوری نہ ہو سکن ناہیں علاح کی ہولت میسر آگئی ۔ چارس منکا ف کا بپور آئے بھی اور گئے بھی لیکن انہیں علاح کی ہولت میسر آگئی ۔ چارس منکا ف کا بپور آئے بھی مرادتو پوری نہ ہو سے ملاقات کا سوال ہی پیدا نہ ہوا ۔ اس نا کا می کے بعد غالب کلکتہ جانے کے بارے میں سوچے گئے تھے ۔ تا کہ دہاں براہ راست گورز جزل سے ملاقات کر کے اپنی عرض داشت پیش کر سکیں ۔ یہاں انہیں بائدہ کے نواب و دالفقار علی بہاور کی یا قبار خواہ علاح کرادیں کے بلک ان کے کلکتہ جانے کا بندو است بھی کردیں گے ۔ انہوں نے فاطرخواہ علاح کرادیں گے بلک ان کے کلکتہ جانے کا بندو است بھی کردیں گے ۔ انہوں نے فاطرخواہ علاح کرادیں گے بلک ان کے کلکتہ جانے کا بندو است بھی کردیں گے ۔ انہوں نے فاطرخواہ علاح کرادیں گے بلک ان کے کلکتہ جانے کا بندو است بھی کردیں گے ۔ انہوں نے فاطرخواہ علاح کرادیں گے بلک ان کے کلکتہ جانے کا بندو است بھی کردیں گے ۔ انہوں نے میک کو کو بیت کے انہوں نے کا بیٹوں کیا کو کیا کیوں کو کیا کہ ان کے کلکتہ جانے کا بندو است بھی کردیں گے ۔ انہوں نے کیا کہ کو کیا کیا کو کیا کہ کی کو کیا گو کا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کو کیا کو کی کو کیا کو کر بی کے کا کو کیا کو کی

سوچا کہ وہ بچھ دن باندہ میں آرام کرنے کے بعد سید ہے کلکتہ جاکرا پئی پنشن جاری کرانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہ فورا کا نپور کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں سے فتح پور ہوتے ہوئے باندہ پہنچ گئے۔ یہاں کے طویل قیام میں بہتر علاج اور تمار داری کا ان کی صحت پر خوشگوار اثر پڑا۔ اب وہ اپنے اندر نیا حوصلہ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے نواب باندہ کی وساطت سے ایک مہاجن سیٹھا میں چند سے دو ہزار رو پے کا قرض لیا اور کلکتہ کے لیے روانہ ہوگئے۔

باندہ سے روانہ ہوتے وقت ان کا ارادہ چلہ تاراکے پاک ہے ، جو جمنا کنار ہے ایک جھوٹا سا گاؤں ہے ، دریائے جمناعبور کر کے فتح پور جانے کا تھا۔ وہاں ہے خشکی کے رائے الدآباد جانے والے تھے۔لین جس بیل گاڑی ہے وہ چلد تارا کے لیےروانہ ہوئے تھے شایداس کی ست رفتاری نے ان کوایئے منصوبے پر نظر ٹانی پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں انہوں نے اپنے پروگرام میں دونمایاں تبدیلیاں کیں۔اول یہ کہاب ان کاارا دو فتح بور جا کر خشكى كے رائے سفر كرنے كانبيں رہا۔ إس كے بجائے انہوں نے دريائے جمنا ميں بذريعہ تحشنی سفرکوترجیح دی۔ کشتی سے سفر کرنا خشکی کے مقالبےنسبتا آرام دہ بھی تھا۔اس کی ایک وجہ برسات کی طغیانی کے بعد دریائے جمنا کے بہاو کا تیز ہوجانا بھی رہاہوگا۔ کیونکہ اس طرح کم ونت میں زیادہ فاصلہ مطے کیا جا سکتا تھا۔انہوں نے اپنے سابقہ منصوبے میں دوسری تبدیلی میرکی کہوہ اب بنارس میں قیام نہیں کریں گے اور بنارس کا وقت الدا ہا د میں گزاریں گے۔جیا کہ یہاں سے باندہ کے محمعلی خال کے نام لکھے گئے ان کے خط سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کم از کم یہاں بہنچنے تک غالب کی نظر میں بہشت خرم وفر دوس معمور، آئینہ گنگ بدست محبوب خوش رنگ ،عبادت خانه نا قو سیال و کعبه مهندوستال اورممدوح ومحسود دبلی ، بنارس کی تقذیس ،اہمیت اور دقعت کم اورشہرملعون محن جہنم ، بھوتوں کی ویران بستی ،محبت وحیاسے عاری پیروجواں کا خطہ ،اور وادی ہولناک الہ آباد میں وقت گزارنے کی خواہش زیادہ تھی۔غالب بنارس کیوں آنا جا ہے تھے؟ اور بعد میں انہوں نے اپنا یہ ارادہ کیوں بدل دیا؟ارادے کے یاوجود وہ الدآباد میں کیوں شدرکے اور دوبارہ بنارس آنے اور یہاں تھرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بیسب باتیں ابھی تشنہ تحقیق ہیں۔لیکن یہی باتیں ہیں جن کا

تجزیه کر کے ہم غالب کی نفسیات کو مجھ سکتے ہیں۔

بہتر ہوگا کہ آگے ہوھنے ہے پہلے ہم مرزا غالب کے اس فاری خط کے اردو ترجمہ کے پچھضروری اقتباسات کامطالعہ کرتے چلیں جوانہوں نے بائدہ کے اپنے رفیق محمد علی خال کوالہ آباداور بنارس کے بارے میں لکھا تھا۔ لکھتے ہیں:

الد آباد بھی کیا واہیات جگہ ہے۔ فدا اس ویران جگہ برلعنت کرے کہ اس میں نہ کسی بیار کے لائق دوا ہے اور نہ کسی مہذب انسان کے لائق کوئی شے ملتی ہے۔ اس میں نہ مردوزن کا وجود ہے اور نہ اس کے پیرو جوان کے دل میں محبت ومروت ہے۔ اس کی آبادی دنیا کے لیے روسیائی کا باعث ہے۔ اس کی آبادی دنیا کے لیے روسیائی کا باعث ہے۔ اس کی وادی کوشہر ویران بستی قابل کاشت زمین ہے ۔ اس ہولنا ک وادی کوشہر کہنا گئتی ناانصافی ہے اور کتنی ہے حیائی ہے کہ انسان اس بھوتوں کی بستی میں رہے ہے جن جہنم یونکہ اس شہر نے بیان لیا ہے کہ نیکوں کے صد قے میں بدول کو بھی بخش دیں گے اس لیے اپنے تیک ہزار خواری امیدوں کے ساتھ بلکہ بھد ہزار خواری امیدوں کے ساتھ بلکہ بھد ہزار خواری بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کے بہلو میں ڈال دیا ہے اور دریائے گڑگا کوشفا عت کے بنارس کی طرف روانہ کردیا ہے۔

ہر چند کہ بنارس کی نازک طبیعت پراس شہر دوسیاہ کی طرف
د کھنا گراں ہے گراس اعتماد پراس کادل قوی ہے کہ گنگا کا واسطہ
درمیان میں ہے ۔ بخدا اگر کلکتہ ہے واپسی الہ آباد کے راست
ہوئی تو میں وطن آنے کا ارادہ ہی ترک کردوں گا اور بھی واپس نہ
ہوؤں گا ۔ بالجملہ ایک رات اور دن اس دیووں (بھوتوں) کی
بہتی میں ذریعہ بار بردا ک کے فقد ان کے جرم میں قیہ رہ کر
جب دوسرے روز ایک گاڑی لی گئی مجے کے وقت گنگا کنارے
جب دوسرے روز ایک گاڑی لی گئی مجے کے وقت گنگا کنارے
جب دوسرے روز ایک گاڑی لی گئی مجے کے وقت گنگا کنارے

بنارس كى طرف چل ديا۔'

'بنارس ہیں ورود کے روز باد جال فزا اور بہشت آسانیم مشرق کی طرف سے چلی جس نے میری جال کوتوانائی بخشی اور دل میں ایک تازہ روح پھونک دی ۔اس ہوا کے اعجاز نے میر سے غبار کو فتح کے جھنڈوں کی طرح بلند کر دیا اور اس نیم کی لہروں نے میر ے جسم میں ضعف کا اثر نہ چھوڑا۔

کیا کہنے ہیں شہر بنارس کے۔اگر میں اس کوفرط دل سینی کی وجہ سے قلب عالم كاسويدائے قلب كهول تو بجائے \_كيا كہنے ہیں اس آبادی کے اطراف کے۔اگر جوش سبزوگل کی وجہ ہے میں اسے بہشت روے زمین کبول تو بجا ہے ۔اس کی ہوا مردوں کے بدن میں روح پھونک دیتی ہے۔اس کی خاک کے ہر ذرے کا بیمنصب ہے کہ مقناطیس کی طرح راہ رو کے یاؤں سے پیکان خار کو سینج لے۔اگر دریائے گنگا اس کے قدموں پر این ببیثانی ندملتا تو وه جاری نظر میں اس قدرمعزز نه ہوتا۔اور اگرخورشیداس کے درود بوار کے اویر سے نہ گذرتا تو و واس طرح روش اور تا بناک نه جوتا۔ دریائے گنگا بہ حالت روانی گویا کہ بح طوفاں خروش ہے۔ دریائے گنگا کا کنارا ملاء اعلیٰ کے ساکنین کا گھر ہے۔سبزہ رنگ پری چہرہ حسینوں کی جلوہ گاہ کے مقالبے یں (یا اس کا عکس پڑکر) قدسیان ماہتابی کے گھر کتان کے ہو گئے ہیں (بیشاعرانہ مفروضہ ہے کہ کتان کا لباس جاند کی روشی میں بھٹ جاتا ہے)۔اگر میں اس شہر کی کثر ت ممارات کا ذ کر کروں تو وہ سراسر مستوں کے ٹھکانے ہیں اور اگر میں اس کے اطراف کے سبزہ وگل کا ذکر کروں تو وہ گویا سراسر بہارستان ابای بہت بڑا مسئلہ میرے پیش نظر ہادراس بارے
میں اگر دل شات اعدا سے زخی نہ ہوتا تو بے خوف دین کورک
کر دیتا تبیج کوتو ڑ دیتا ہتلک لگا لیتا ۔ جنیو بہن لیت اوراس وضع
سے استے عرصے گنگا کے کنارے بیٹھا رہتا کہ اپنے آب سے
الائش ہستی کی گر درھو ڈالٹا اور قطر ہے کی طرح دریا میں گم ہو
جاتا۔ اس ارم آباد میں قدم رکھتے ہی کوئی علاج کیے یا کوئی دوا
پی بغیر ہی نے عوارض کی تکلیف رفع ہوگئی ہے بلکہ میں بید عوئی
کرسکتا ہوں کہ اصل مرض کا تجھ حصہ بھی کم ہوگیا ہے۔ مرکبات
معمول میں سے جتنی بھی میں فراہم کر یاتا ہوں اس کا سبب
معمول میں مرض سے تحفظ سے بطور حزم دا حتیاط ہے در نداب
مستقبل میں مرض سے تحفظ سے بطور حزم دا حتیاط ہے در نداب
مستقبل میں مرض سے تحفظ سے بطور حزم دا حتیاط ہے در نداب
ندتو تلائی ماضی منظور ہے اور ندرعا یت حال ۔ '

'ہر چند کہ جھے اس امر پر سخت اصرار ہے کہ آپ جلد از جلد جواب دیں ، بین دل گم نامی اور آج کسی کی شرم ہے ہزار چھریوں ہے زخی ہے ، کیونکہ میں جس مکان میں مقیم ہوں وہ ایک ضعیفہ کا ہے جو، زخن چراغ ہے بھی مختاج ہے۔ اس کے گھر میں جو کا دانہ تک نہیں ہے۔ اس گا دک کی طرح ویران ہے جس کسی جو کا دانہ تک نہیں ہے۔ اس گا دک کی طرح ویران ہے جس کے ساکنین خراج کے خوف ہے گھر چھوڑ بھا گے۔ نہ تو اس کے مراکنین خراج کے خوف ہے گھر چھوڑ بھا گے۔ نہ تو اس کے قریب کوئی پہلو میں بازار نام کی کوئی چیز ہے اور نہ اس کے قریب کوئی شاندار کل ۔ لہذا خط کے بیتے پر کیا لکھا جائے اور خود بیک خیال می نامہ بر ہوتو وہ تلاش میں آخر کس دروازہ پر جائے گا؟ میر ب خذرم ! مکتوب کواس کے مکتوب الیہ کے ساتھ خدا کے سپر دکر کے خدول کے کہا تو بالیہ کے ساتھ خدا کے سپر دکر کے نیاف خدری خول گور بگ آباد ، عقب سرائے نور نگ آباد ، عقب سرائے نور نگ آباد ، عقب سرائے نور نگ آباد ، عرب حو یکی گوی خان ماں ، درحو یکی مضائی و میاں رمضان ، اسداللہ غریب الوطنی تازہ واردکو طے۔ '

(تمام اقتباسات مکتوبات غالب، نامه ہائے فاری غالب مرتبہ سیدا کیرعلی ترزی مترجمہ لطیف الزماں ،صفحہ ۵ کتا ۸۳ سے ماخوذ)

غالب کی نفسیات کو بیجھنے کے لیے مندرجہ بالا حالات اور ان کے فاری مکتوب کے درج بالا اقتباسات کے ساتھ ان کے دل میں ہونے والی تشکش کا جائز ہ لینا بھی ضروری ہے ۔خود ان کے بقول وہ اس وقت میں ہزار رویے کے مقروض تھے اور دہلی میں قرض خواہوں کومنھ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے تھے یا کم از کم وہ ایباسمجھ رہے تھے۔گھر کے حالات بھی دگرگوں تھے۔ان کے بھائی مرزا بوسف کے جنون اور علاج کا معاملہ ساتھ ساتھ چل ہی رہا تھا اور ایسے نا گفتہ بہ حالات میں ان سب کو چھوڑ کر کلکتہ کے سفر کا اراد ہ كرنے كاعمل ان كے ليے سفر كى صعوبتوں ہے كم اذبيت ناكتہيں تھا۔انہوں نے ميسفر كيا توبیہ بات خود بہ خود واضح ہو جاتی ہے کہ وہ پینوں کی قلت کس شدت سے محسول کرر ہے تتے۔ بنارس آنے کے بعداس طرف سے توان کو بے فکری تھی کہ یہاں ان کا کوئی ایسا شناسا نہیں تھا جسے دیکھ کر انہیں شرمندہ ہونا پڑتا۔ پھر قیام بنارس کے دوران ان کاکسی قابل ذکر تخص سے ملاقات نہ کرنا بین طاہر کرتا ہے کہ نامعلوم وجوہ کی بنا پروہ یہاں کسی سے ملنانہیں جاہتے تھے۔اورنگ آبادسرائے جیسی نامانوس جگہ پر خاموش قیام اسے مزید پر اسرار بنا دیتا ہے۔ان حالات کوبہتر طور پر بیجھنے کے لیےاس وقت کے بنارس پرایک نظر ڈال کیس تو کم از کم بیانداز ہ ہوکہ کیا اس وقت بچھا ہے لوگ اس شہر میں تھے جن سے غالب کو ملنا جا ہے آها؟

انیسویں صدی کا آغاز بناری کے لیے اچھا ٹابت ہوا تھا۔ پہلی دہائی میں ہی بہاں دو بڑے ہندوسلم فسادات ہو چکے تھے ، جن میں لا تعدادلوگوں کواپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑاادر متعدد کارات نذراتش یا مسمار کردی گئیں۔ پبلافساداس وقت ہواجب محرم کے جلوس کے دوران لاٹ کی عیدگاہ کوامام باڑے کے طور پراستعال کیے جانے ہے رو کئے پر وہاں ایستادہ ستون کومسلمانوں نے ہٹانے کی کوشش کی۔ پھر کا بیستون (لاٹ بھیرو) ہندوں میں بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس کوشش سے ہندو گڑ گے اوراس کے ہندوں میں بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس کوشش سے ہندو گڑ گے اوراس کے ہندوں میں بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس کوشش سے ہندو گڑ گے اوراس کے

نتیج میں سارے شہر میں مسلمانوں کی اجتماعی ماری کے سلسلہ شروع ہوا جواس وقت کے محسر یہ ذبلیو ڈبلیو برڈ کی کوشش کے باوجود کافی دنوں تک جاری رہا ۔ ( Down the Ages ۔ مصفہ کیر ناتھ سُگل ) چند سال بعد ۱۹۰۹ء میں دوسرااور پہلے ہے بچھزیادہ جاہ کن فساد ہوا۔ اس کا سبب سی تھا کہ بچھراجیوت ہزرؤں نے وشوناتھ مندر کے سامنے ، گیان وائی محبد کی قبلہ رخ دیوار ہے گئی ایک نے مندر کی تعیر شروع کردی تھی جے مسلمانوں نے گرادیا ۔ دوسر ۔ دن بہاں پر ہندؤں کی بھیر جمع ہوئی ۔ جے اس وقت کے مسلمانوں نے گرادیا ۔ دوسر ۔ دن بہاں پر ہندؤں کی بھیر جمع ہوئی ۔ جے اس وقت کے مسلمانوں نے لاث مسلمانوں نے لاث کا ستون گرا دیا اور اس مقدس مقام پر ایک گائے کی قربانی دی ہے ۔ اس خبر ہے گائے گرائی دی ہے ۔ اس خبر ہے گائے گرائی دی ہے ۔ اس خبر ہے گائے کی قربانی دی ہے ۔ اس خبر ہے گائے گربانی دی ہے ۔ اس خبر ہے گائے ۔ بیتو تحض شروعات تھی بعد میں بی فیاد دونوں طرف کے بینکڑ دن لوگوں کی جان لے کرنا ۔ ( کاش کا اتہاس: مصنفہ ڈ اکٹر موتی چندر ) ۔ اس فساد کے بعد ۱۹۸۱ء تک بہاں کی قسم کا تناؤنہیں رہا ۔ یعنی غالب کے بیہاں آئے کے وقت بنارس کے طابا ہے معمول پر تھے وقت بنارس کے طابا ہے معمول پر تھے وقت بنارس کے طابا ہے معمول پر تھے اور بہاں چاروں طرف آمن وامان تھا۔

بیگم قتلک سلطان کوهه ۱۱۰ روپے ماہانہ ،جس میں مرزاخرم بیگ اور مرزامظفر بیگ کی بردرش کی رقم بھی شامل تھی ، برئے بیٹے مرزاشگفتہ بیگ کوه ۱۹۰۰ روپے ماہانہ اور بیٹی جہان آبادی بیگم کوه ۲۰۰۰ روپے ماہانہ طے ہوئے۔ان تفصیلات ہے محض یہ بتانا مقصود ہے کہ غالب کی بنارس آمد کے وقت جہاندارشاہ کے افراد خاندان مرزاشگفتہ بیگ اور مرزا خرم بیگ وغیرہ یہاں موجود تھے۔جواگر چاگریزوں کے معمولی پنش خوار اور مالی اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے لیکن جن میں اب بھی لارڈ کارن والس جیسول کو خلعت سے نواز نے کا جذبہ موجود تھا۔ یہ علی شنرادگان تخت د بلی اب بھی شہر کے معززین میں شار کیے جاتے تھے اور غالب کوان سے ملاقات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے تھی۔

اس وقت بنارس کی دنیائے قرطاس وقلم بھی خاصی آبادتھی ۔ بیہاں فاری واردو ادبیات کے مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے ایک سے ایک اعلٰی مرتبہ لوگ موجود تھے۔ ممکن ہے غالب اس دوران بہال کے پچھنسکرت علما سے ملے ہوں۔ کیونکہ ان سے ایک عام انسان ،ایک عام طالب علم کی حیثیت سے ملنے بیں ان کے قیام کے داز کے طشت از بام ہونے کا کوئی اندیشنہیں ہوسکتا تھا۔لیکن چونکہ اس کی کوئی شہادت نہ تو غالب کے خطوط سے ملتی ہے اور نہ کسی دوسرے ذریعے ہے۔اس لیے اس شعبے کونظر انداز کردینا ہی بہتر ہوگا۔فاری علم وادب کی دنیا میں بہاں اس دفت سب سے برانا م مفتی محمد ابراہیم بناری کا ہے جو ملامحد عمر سابق بناری کے صاحبز ادے تھے۔ بیشاعر ہونے کے ساتھ ساتھ علم ہیت وہندسہ کے زبر دست ماہر تھے۔ پیٹے کے اعتبار سے پہلے لارڈ لیک کے میرمنٹی رہے اور بعد میں عدالت عالیہ کے منصب افتا پر فائز ہوئے۔اینے فرائض منصی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے جذبے کے تحت بیدور س وقد رئیں کا کام بھی کرتے رہے۔ان کے والد ملا سابق بناری شیخ علی حزین کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔اورعلم وادب کے میدان میں مختلف زاویوں ہے اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔محمد ابراہیم کےصا جزادے مفتی محمد المعیل المتخلص به ثابت بناری بھی اس وقت سرگرم عمل تھے۔جوایے والد کے سبکدوش ہونے کے بعد عدالت عالیہ میں منصب افتار فائز رہے۔آگے جل کرسرسیداحمد خال سے بھی ان کے اچھے دوستانہ مراسم استوار ہوئے۔وہ شاعر تھے اور اپنے کلام برصحفی سے

اصلاح لیتے تھے۔ان کے علاوہ اکرم علی واسطی اور مولا ٹاعنایت علی جیسے لوگ بھی اس وقت بنارس میں موجود تھے جو غالب کی قدرافز ائی کر سکتے تھے۔لیکن وہ ملے کسی سے نہیں۔ ظاہر بے غالب نے شاید ریز تہیہ کررکھا تھا کہ وہ بنارس میں کسی سے نہیں ملیس گے۔

اینے کچھ خطوط اور مثنوی جراغ دریمیں غالب نے بنارس کی تعریف کے ساتھ ساتھ یہاں دککش عمارتوں کی کثرت ہسبزہ زار اور قدرتی حسن کا بھی ذکر کیا ہے۔غالب جب يهال آئے تھے تو يہ شہر دا قعنا خوبصورت باغات اور گھنے جنگلات كاشېرتھا۔ شہر ميں جگه عگہ متعدد خوبصورت کنڈ موجود تھے۔ بیشتر کوٹھیوں سے ملحق باغات تھے۔جن کے تھے وں میں بیسہولت میسر نہ تھی انہوں نے شہر کے باہرا پنے باغات بنار کھے تھے ، جہال فرصت کے اوقات جاکر ربائش اختیار کرتے تھے۔مقامی اصطلاح میں اس عمل کو'بہری النك كها جاتا ہے ـساراشمر مرے جرے درختول سے يرتھا۔بيتمام باتيس بميس ان پنینکس کود مکھنے ہے معلوم ہوتی ہیں جومصور بناری جیس پرنسپ (james prinsep) نے بنائی تھیں۔واضح رہے کہ برنسپ کا بنارس میں رہائش کا زمانہ وہی ہے جو غالب کے بنارس میں ورود کا زمانہ ہے۔اس زمانے میں بنارس کا ایک رائج نام' آنند کانن بھی تھا یعنی گلشن مسرت یا بقول غالب بہشت خرم ۔ آندمحض خوشی کا متبادل نہیں ہے بلکہ روحانیت کی ایک اصطلاح بھی ہے۔معبود برحق کے لیے بچد انند (ست، حیت اور آنند) کا نام اسی مفہوم میں رائج ہے مختلف معاصر المكريز مورضين نے اسے بجاطور يركبيں، فارست پيرادُ مُزآف گارڈنز'(forest paradise) کہیں قارست آف بلس(forest of Bliss) 'اور کہیں 'بیراڈ ائز آف گارڈنز (paradise of gardens) کے نام سے یادکیا ہے۔اُس زمانے میں آج کالبرابیر (Lahurabir) اور درگا کنڈ (Durga Kund) جنگلات تھے۔ بكا محال، چوكھمبااور تفخيرى بازار كے بارے ميں تواب بھى بيشتر اوگ جانتے ہيں كه بيرجنگلول كوكاث كربسائے كئے محلے ہیں۔ان كے ليےاب بھى بن كئ كى اصطلاح سننے ميں آجاتى ہے ۔موجودہ' گودولیا' (Godowlia)اور' لکسا' (Laxa)اس عہد میں رئیسول کے اسطبلوں کے لیے مخصوص تھا۔ جب وہ گنگا کے دشاشومیدہ گھاٹ برآتے تھے تو یہاں ان کے گھوڑے یا ندھے جاتے تھے۔سارے بنارس میں جاروں طرف روحانیت کا دور دورہ

تھا۔ دریائے گنگا کے کنارے دور دراز سے آئے ہوے تارک الدنیا سیای دھونی رہائے دکھائی دیتے تھے۔گھاٹوں پرصفائی کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ فرصت کے اوقات میں لوگ دریا کنارے بیٹے کر لوگوں کو شمل کرتے ، ورزش کرتے ، سوریہ نمسکار کرتے ،گنگا پوجا کرتے ، طلوع وغروب آفتاب کا نظارہ کرتے ، بجروں ، ناؤں کو دریا میں آتے جاتے ، رقص وسرود کی ثقافتی محافل آراستہ کرتے دیکھا کرتے تھے ۔ غالب نے یہی بناری دیکھا ہوگا۔ بین ممکن ہے کہ ایسا بناری دیکھ کرغالب کا روحانیت پند دل مبہوت ہوگیا ہواور یہاں حاصل ہونے والے 'آئند' میں وہ کسی کوئل ہونے دینانہ چاہتا ہو۔ ای لیے اس نے یہاں گوشہ نشینی اختیار کرلی ہو، کہ لوگ آ کندہ بھی طبتے رہیں گے لیکن روحانیت کا بیم کر کر پھر گہاں طبح گ

یہاں میامرد کچیسی سے خالی نہ ہوگا کہا • ۱۸ ء میں بنارس کے کلکٹر مسٹرڈین نے شہر کوتوال ذوالفقارعلی خاں کے ذریعے بنارس کی مردم شاری کروائی تھی۔اس کے رویے اس وفت بنارس میں کل انتیس ہزار نوسو پنجیس (۲۹،۹۳۵)مکانات تھے،جن میں بارہ ہزار ایک سو بچپن (۱۲،۱۵۵) پخته تھے اور سترہ ہزار سات سوای (۸۰،۱۵۱) کھپریل والے۔ان میں پختہ مکانوں کومزید تفصیل اس طرح درج ہے۔ پہلے درجے کے ایک منزلہ مكان يائج سو (٥٠٠)، دوسرے درجے كے دوتلے مكان يائج بزار يائج سو (٥٠٥٠) تیسرے در ہے کے سہ تلے مکان تین ہزار چھسو(۳،۲۰۰) ، چوتھے در ہے کے چوتلے مكان ايك ہزار يانچ سو (١٠٥٠٠)، يانچويں درجے كے يانچ تلے مكان سات سو بچين (۷۵۵) اور چھنے در ہے کے چھے تلے مکان تین سو (۳۰۰) تھے۔ کیے اور کھیریل والے مكانوں كى مزيد تفصيل اس طرح ہے۔ يہلے درجے كے ايك تلے مكان دس ہزار دوسو (۱۰،۲۰۰)، دوسرے درجے کے دویلے مکان چھے ہزار چھتیر (۲،۰۷۱)، پچی مزیاں ایک ہزار تین سوپچپس ، باغیجے کے ساتھ مکان اٹھتر (۷۸)،صرف کھیریل والے ایک سوایک (۱۰۱) \_ اس وقت يهال كي آباد كى كل يا في لا كه جيم سو يجيس (۵،۸۲، ۲۲۵) نفوس يرمشمل تھی۔اس مردم شاری میں شرفا ،روسا مختلف دیسی ریاستوں کے نو واردشنم ادگان ،ہتھیا ربند سیابیوں،مہاجنوں،تا جرو**ں، چو بداروں،خدمتگاروں، مانجھیوں، عکیموں، وی**دوں،کہاروں،

دهو بیوں، نائیوں، رنڈ بیوں، طالب علموں، فقیروں وغیرہ کی بھی الگ الگ گنتی کی گئی تھی۔اوران سب میں ہندؤں اور مسلمانوں اور دیگر ندا ہب کے ماننے والوں کی بنیا دیر ہر ا یک کی الگ الگ تعداد درج کی گئی ہے۔اس کے علاوہ جعل سازوں ( 🚜 ) جھوٹی گواہی دینے والوں (۴۰۰) چوری کا سامان خریدنے والوں (۵۰) صرف چوری کرنے والوں (۲۰۰)جواریوں (۴۰)عدالت سے چوری کے جرم میں سزایانے والوں (۱۰۰)اور غنڈوں (۲۰۰) کی بھی مروم شاری کی گئی تھی۔اس مردم شاری میں دوسرے امراء ورؤسا کے علاوہ مرزا جوال بخت جہا تدار کی اولا دمیں مرزاخرم بیگ اوران کے افراد خاندان اور ملاز مین کی تعدادا کی ہزار،مرزاشگفتہ بیب اوران کے افراد خاندان معدملاز مان تین سو بتائی گئی ہے۔ اس مردم شاری کی نوعیت نہ تو سر کاری تھی اور نہ ہی اس کے ذریعہ فراہم کردہ اعداد وشار پر مورضین اعتبار کرتے ہیں۔اس کا سبب غالبًا بہے کہ بیکام فرمان کے جاری ہونے کے بعد اتنے کم وقت میں تکیل کو پہنچا کہ اس بات پریقین کرنے کے علادہ کوئی جا رہ ہیں کہ اس میں ذ بین کوتوال ذوالفقار علی خان کا انداز و زیاده کام کرر باہے، حقیقی مردم شاری کامل کم ۔اس میں مردم شاری کے مروجہ اصول وضوا بط کا بھی کوئی لحاظ نبیں رکھا گیا تھا۔البتہ آ کے چل کر عظیم مصورومؤرخ جیمس پرنسپ نے ، جو بنارس کی تاریخ نویسی کے عمل میں غالبًا سب ہے اہم شخصیت ہے۔ ۲۹۔ ۱۸۲۸ء میں جومر دم شاری کرائی گئے تھی اے مورخین کی اکثریت اعتبار ک نظرے دیکھتی ہے۔ اور یہ غالب کے قیام بنارس کے عہدے بالکل قریب کا زمانہ بھی ہے۔ پرنسپ کے مطابق اس وقت بنارس کی آبادی ایک لاکھ اکیای ہزار جارسو بیاس (۱،۸۱،۲۸۲) تھی،جس میں مسلمانوں کی تعداد اکتیں ہزار دو سو اڑتالیس ( ۳۱،۲۴۸ )، برجمن بتیس بزار تین سوا کیاسی (۳۲،۳۸۱ )،راجپوت ، بھومیہا راور کھتری ملا کر چودہ ہزار چوارنو ہے (۱۴٬۰۹۳)، پنیے آٹھ ہزار تین سو (۸٬۳۰۰) اور شودر ساٹھ ہزار تين سودو (٢٠٣٠٢) تھے۔اس مردم شاري ميں بچول کوشال نہيں کيا گيا تھا۔ (بہحوالہ کاشی كااتهاس مصنفه ژاكثرموتی چندر)

متنوی چراغ در پر گفتگوشروع کرنے سے پہلے بیرجان لینامفید ہوگا کہ اس متنوی کی تخلیق کے دوران غالب کے جذبات کیارہے ہوں گے۔عام طور پرشاعرکسی موضوع کا

انتخاب کرنے کے بعد اس میں خالصتاً شاعرانہ انداز میں حسن و جمال کی تلاش کرتا ہے اور پھر ائی مہارت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے جمالیات کے جملہ لوازم کو برتے ہوئے شعر کہتا ہے۔اس من میں وہ تمام اشعار بھی آ جاتے ہیں جو کسی کی فرمائش پریا کسی کوکسی خاص مقصد كے ليے خوش كرنے كے ليے كہے جاتے ہيں۔ايے اشعار ميں شاعر كى مشاقى اور استادان کمال کے وافر ثبوت تو مل جاتے ہیں لیکن اس کے دل کی ترجمانی یا حقیقت حال کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ شاعر کسی شے کے جمال سے متاثر ہوجائے اور اپنے کوشعر کہنے پر مجبور یائے۔الی شاعری کی مثالیں بھی ہمارے شعری ذخائر میں وافر تعداد میں موجود ہیں۔ اول الذ کر شاعری لفاظی ہوتی ہے۔اور آخر الذ کر دلی جذبات و کیفیات کی تر جمان۔ دونوں کی تاثر پذیری میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر جب شاعر کسی تحض یا جگہ کی تعریف کرتا ہے تواس کی بچھ غرض ہوتی ہے۔ یا تواسے اس شخص یا جگہ ہے بچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، یا وہ کسی مصلحت کی بنا پراس شخص یا اس جگہ کے لوگوں کوخوش کرنا جا ہتا ہے۔اس مثنوی کے مطالعے اور غالب کی اس وقت کی داخلی کیفیات سے انداز ہ ہوتا ہے کہ اس تخلیق کے پس بشت ان دونوں میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ یہاں ایبامحسوس ہوتا ہے جیسے اس مثنوی کا خالق شہر بنارس کے حسن اور بہال سے باشندوں کے سنوک سے بے حدمتاثر ہوا ہے۔

اس مثنوی میں کل ایک سوآٹھ شعر ہیں۔ یہ عدد ہندوں یا باشندگان بناری کی روحانی اکثریت کے عقاید کی روح ہوں جو حدمقدی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی روحانی دولت 'آٹھ سدھیوں ، نوندھیوں اور متعددردھیوں ، کی کل جمع بھی ایک سوآٹھ ہوتی ہے۔ عموا کسی مقدی شخصیت کے نام کے پہلے بھی شری شری ایک سوآٹھ کا سابقہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں شری کا مفہوم اس شخص کے تقدی کے اظہار کے ساتھ ساتھ سے تاثر دینا بھی ہے ۔ یہاں شری کا مفہوم اس شخص کے تقدی کے اظہار کے ساتھ ساتھ سے تاثر دینا بھی ہے کہاس پر خدا کی بے بناہ رحمتوں کا نزول ہوا ہے۔ غالب نے شعوری طور پر اس مثنوی میں اشعار تعدادایک سوآٹھ رکھ کر اس شہر کے تقدی کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہی تاثر دینا کر سے کہا تھا۔ تاش میں اردواور فاری دینا کر گا کے اکابرین سے نہ ملے ہوں لیکن ایک اجنبی کی حیثیت سے بی سی یہاں کے ہندوعلا سے ضرور ملے شے اور ان سے ہندو ند ہرب کا کچھ دری بھی لیا تھا۔ اس غد ہب سے ان کا تعلق ضرور ملے شے اور ان سے ہندو ند ہرب کا کچھ دری بھی لیا تھا۔ اس غد ہب سے ان کا تعلق ضرور ملے شے اور ان سے ہندو ند ہرب کا کچھ دری بھی لیا تھا۔ اس غد ہب سے ان کا تعلق صرور ملے شے اور ان سے ہندو ند ہرب کا کچھ دری بھی لیا تھا۔ اس غد ہب سے ان کا تعلق

محض دلچیس تک محدود نظر نہیں آتا بلکہ اگر محرعلی خاں کو مرسلہ ان کے خط کی بات کو مبالغہ نہ مانیں تو وہ بناری اور یہاں کے عقایہ ہے اس حد تک متاثر ہوگئے تھے کہ اگر کلکتہ کا سفر در پیش نہ ہوتا تو وہ اپنا نہ ہب ترک کر کے متقلا یہاں دہنے پر بھی آ مادہ تھے۔ غالب کے مزاح کو دیکھتے ہوے اس میں کوئی جیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ نہ ہی مساوات مسلح کل اور رواداری کے مسلغ اور انسانیت کے قدر دان تھے۔ انہیں جہاں بھی انسانیت کے قدر شنای نظر آ جاتے تھے وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ بناری میں شاید بچھا ایسا ہی ہوا تھا جس نظر آ جاتے دل کی گہرائیوں میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ غالب نے بھی کسی دوسرے شہر کے بارے ایسے جذباتی لگا واور اس طرح کے والہا نہ خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ دبلی جیے شہر کے بارے میں بھی نہیں ، جو بہ وجوہ غالب کو پہند تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بناری بارے میں بھی نہیں ، جو بہ وجوہ غالب کو پہند تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بناری بارے میں بی کے دل وہ ماغ پر کئے گہرے اثر ات مرتب کیے ہوں گے۔ اور اس کے نتیج میں غالب کا یہ شاہکار مثنوی چراغ دیؤ وجود میں آیا ہوگا۔

یہ متنوی شدت آلام میں دل کے اندر برپا آتش فشاں کے پھوٹ پڑنے اوراس میں پوشیدہ اسرار کے طشت ازبام کردیے پرآ مادگی کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ ظاہر ہے غالب جس امید وہیم کی حالت میں دبلی ہے کلکتہ کے لیے روانہ ہوے شخاس نے تذہذ ب کی الی شکل اختیار کر لی تھی کہ ناکائی کا خوف اور کا میابی کی جہم ہی امید میں باہم کراو ہور ہا تھا۔ دبلی میں قرض خواہوں نے عرصہ حیات شک کر رکھا تھا اور اب یہی واحد امیدرہ گئ تھی کہ کلکتہ میں ان کی وادخوائی کی مثبت میتج تک پہنچ گی اور ان کے ساتھ ہوئی نا انصافی کا ازالہ ہو جائے گا۔ نیتج میں ان کے مار سے مسائل پلک جھیکتے حل ہو جائیں گے۔ اس مہم میں ناکائی کا تصور بی غالب کے لیے موہان روح رہا ہوگا۔ مثنوی کا پہلا شعر غالب کی ای کیفیت کی بحر پورٹر جمائی کرتا ہے۔ تاثر ات کا پیسلسلہ پانچو یی شعر تک گیا ہے جس میں غالب نے وظفی تشییبات کا سہار الیا ہے اور ہر شعر ان کی جدت پندی اور تلاش ترکیب کا خوت ہوت ہے۔ بھر کی رگوں سے چنگار یوں کا نکلنا ، ٹھی بھر خاک سے غبار کا اٹھنا ، شکا یوں کا نکلنا ، ٹھی بھر خاک سے غبار کا اٹھنا ، شکا یتوں کی شدت ۔ دل کا لبوں تک زیادتی ہوتان کی شدت ۔ دل کا لبوں تک زیادتی ہوتان کی شدت ۔ دل کا لبوں تک زیادتی ہیں وزون میں ڈیو دینے والی فریاد کا نگلنا ، کونکہ اس میں جگر کی تاشیں ہیں ، ذبی آن ، سانسوں کوخون میں ڈیو دینے والی فریاد کا نگلنا ، کیونکہ اس میں جگر کی تاشیں ہیں ، ذبی آن ، سانسوں کوخون میں ڈیو دینے والی فریاد کا نگلنا ، کیونکہ اس میں جگر کی تاشیں ہیں ، ذبی

الجونوں نوزلف سے زیادہ البھی ہوئی داستان قرار دینا ،ایک ایک بال کے زباں بن جانے کا ذکر کرنے جیسی تثبیبہات ظاہر ہے غالب کے اندر ہر پاطوفان تلاهم خیز کا بخو بی اظہار کرتی ہیں۔غالب کا ان کے دل کی پنجل کومسوں کیا جاسکتا ہے۔

غالب مثنوی کے جھٹے ہے انیسویں شعرتک دوستوں کی بے التفاتی کے شاکی ہیں یہ شکایات ان اخلاقی روایات کی یابند ہیں جو اس عہد کا طرہ امتیاز رہی ہیں ۔صاف جھلکتا ہے کہ غالب کچھاور کہنا جا ہتے ہیں ٹیکن ان کی شرافت نفس ہر ہرقدم پر ان کی دامن تحش ہے۔ای مجبوری نے ان کے ان اشعار میں شعریت اور ان کی تا نیر میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوستوں سے شکایت کرنے کو کتال کو جاندنی میں دھونے کاعمل قرار دے کرخوداس کی بے معنویت کا اعتراف کیا ہے۔ بیکہنا کہ میں اپنے ہی ساز کے سوز میں جل کر کہاب ہو گیا ہوں، اپنی فریاد کوساز قرار دیتا اور سانسوں کو اس کا تاریتانا اور کہنا کہ اس کی ہڑیوں میں بانسری کی طرح آنج بھری ہے، دہلی کی شکایت کرتے ہوے کہنا کہ اس سمندر نے بچھ جیسے موتی کونکال کر پھینک دیا ہے اور اس آئن نے مجھے گرد کی طرح جھاڑ دیا ہے، تقتریر پر الزام كداس نے جب سے اسے دیلی سے نكالا ہے اس كا سروسامان طوفان كے حوالے كر ديا ہے، دہلی کی اس وقت کی صورت حال اور خود غالب کی کیفیات کی جانب بڑا بلیغ اشارہ ہے۔ بیر کہنا کہ اب وہاں کوئی میرا ہمدر ذہیں رہایا بیر کہ اب دنیا میں کہیں میرا وطن ہی نہیں ہے۔ پھر تین لوگوں بصل حق خیر آبادی، حسام الدین حیدر خاں اور امین الدین احمد خاں کو نام بہنام یاد کرنا جوانبیس عزیز تھے۔ایے وقت این ان جمدردوں کواتی شدت سے یاد کرنا اشارے کرتا ہے کہ غالب اس دوران وہی طور پر کتنی پریشانی محسوں کررہے تھے۔غالب کو شکایت ہے کہ مانا کہ میں دہلی ہے چلاآ یالیکن مینتیوں دوست مجھے کیے بھول گئے ۔وہ کہتا ہے کہ وطن کی جدائی سے پریشان نہیں ، دوستوں کی بے مروتی اور عدم التفات کا مارا ہوا ہوں۔ کیونکہ اگر دبلی ہیں ہے تو کوئی تم ہیں ، دنیا سلامت جگہ کی کیا کی ہے۔ جا ہے جس باغ میں کسی درخت کی نہنی میں آشیانہ بنایا جاسکتا ہے۔ بداشعار توجہ طلب ہیں۔جس شخص یا جگہ ہے محبت میں شدت ہواس ہے امیدوں کی دائستگی بھی بڑھ جاتی ہے۔اوران کے بورانہ ہونے پرشایدان لوگوں کوغیرت دلانے کے لیے شکایت کچھزیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔اس

بات کودہ شخص زیادہ بہتر طور پر مجھ سکتا ہے جوخودان حالات ہے گزراہو۔ شاید غالب جب بنارس کی تعریف میں رطب اللمان تھے ،اس وقت اہل دہلی بالخصوص ان تین احباب کو غیرت دلانے کا پیمل بھی کارفر مار ہاہو۔

اس کے بعد شعر ۲۰ تا ۸۱ وہ باسٹھا شعار ہیں جن میں غالب نے بنارس کی تعریف کی ہے۔ چونکہ مثنوی کا اصل موضوع یہی ہے اس لیے ان پرخصوصی توجہ دینے کی ضرورت سے

ے۔ کہتے ہیں:

'پھونوں کی اس سرزمین پرمیرادل آیا ہے۔کیاا چھی آبادی ہے جہاں بہار کا جلن ہے۔ بیروہ مقام ہے کہ مقام تفاخر میں رہلی اس كاطواف كرنے آتا ہے۔اس مبارك اور عزيز بہارے نگاہ کوادائے گلشن کا دعویٰ ہے۔ کاشی کی تعریف میں خوش بیانی کی بدوات کلام کو بیافخر ہوتا ہے کہ فردوس ساماں ہوگیا ۔ سجان الله، بنارس کو خدا نظر بدے بچائے، یہ ایک مبارک جست ہے، بھرایرافر دوس ہے۔ کسی نے کہددیا کہ بنارس حسن میں چین کے مثل ہے تو بیتشبیہ بنارس کوالی نا گوار گزری کہ آج تک گنگا كى موج اس كے ماتھے كابل بنى موئى ہے۔اس كے وجود كا اندازہ ایبا خوش گوار ہے کہ دہلی ہمیشہ اس پر درود بھیجتا رہتا ہے۔شاید دبلی نے بنارس کوخواب میں دیکھ لیا تبھی تو دبلی کے منه میں نہر (سعادت خاں) کا یانی تجرآیا ہے۔ دیلی کو حاسد کہنا بے ادبی ہے تا ہم اگر بنارس پر دشک آتا ہو تعجب نہیں۔ آوا گون كاعقيده ركھنے والے الب كھولتے ہيں تواسينے ندہب كے مطابق کاشی کی تعریف یوں کرتے ہیں ۔کہ جوشخص اس باغ پر ان حیور ہے اس کی آتما نروان حاصل کر لیتی ہے۔ پھر سے جسم مادیت ہے میل نہیں کھاتی ۔اُس کی امید (نجات) کا سرمایہ چن بن جاتا ہے کہ وہ مرکزندہ جاوید ہو جائے گا۔روح کو

راحت بخشنے والے اس مقام کے کیا کہنے جوروحوں سے نظر بدکا اثر بھی دھوڈ الیا ہے۔

بنارس کی آب وہوا کو دیکھتے ہوئے کوئی تعجب کی بات نہیں که اس کی فضامیں صرف آتمار ہے۔اے مخص جوناز کی کیفیت ے عاقل ہے، ذرا بنارس کے بریزادوں پر نگاہ ڈال اُن آتماؤں کو دیکھوجن پرتن کا خول نہیں ہے ،وہ روپ ہے جے یانی مٹی سے کوئی تعلق نہیں ۔ان کی فطرت ہلکی بھلکی ہے، پھول کی باس کی طرح بیاوگ جان ہی جان ہیں جسم حاکل نہیں۔اس شہر کا گھاس بھوں بھی گویا باغ ہے اور اس کا گرد دغیار بھی روح کالطیف غبار ہے۔ دنیا کے اس برانے بت کدے میں جو ہمیشہ رنگ بدلتا رہتا ہے بنارس کی بہار رنگ کی تبدیلی ہے محفوظ ہے۔ جاہے بہار کا موسم ہو،خزال کا ہو یا گری کا ، ہرموسم میں یہاں کی فضا جنت بی رہتی ہے۔ سخت سردی اور سخت گرمی کے موسم میں دنیا بھر سے بہار اپنا سامان لبیث کر سردی وگرمی گزارنے بنارس آ جاتی ہے۔خزاں کاموسم جب بہال ظہور کرتا ہے تو وہ بنارس کے لیے چندن کا ٹیکہ ہوتا ہے۔اس چین زار کی ہوا کے آگے مرجھ کاتے ہوئے بہار موج گل کا جنیو باندھ لیتی ہے۔اگرآسان نے ماتھے براس کا تلک نہیں لگایا تو پھر بیشفق کی لہروں کی رنگین کیا ہے؟ اس شہر کی ہر شمی خاک مستی کی وجہ ہے عبادت گاہ ہے اور اس کا ہر ایک کانٹا سبری میں بہشت ہے۔اس شہر کی آزادی بت پرستوں کی راجدهانی ہے،اور شردع ہے آخرتک وہ مستوں کا تیرتھ ہے، سنکھ پھو تکنے والوں کا عیادت خانه،اور داقعی مندوستان کا کعیہ ہے۔

اس کے حسینوں کا بدن جلوہ طور سے بنا ہے ہمر سے پاؤں

تک فداکائی نور ہے، اے نظر نہ گے۔ اُن کی کمریں نازک اور ول مفبوط ، الحرث پن ہوتے ہوئے بھی اپنے معاطع میں ہوشیار۔ چونکہ ان کے لیوں پر آپ سے آپ مسکراہٹ رہتی ہے، اس لیے ان کے منھ بہار کے پھولوں سے زیادہ پر بہار ہیں۔ ان کی اداایک پورے باغ کا جلوہ ہے اور ان کی جال میں سوقیا متوں کے فتنے جا گے ہیں۔ لطافت میں دہ مون گو ہر سوقیا متوں کے فتنے جا گے ہیں۔ لطافت میں دہ مون گو ہر سے زیادہ تر رو قد کی اٹھان سے چال کا وہ البیلا انداز ہے کہ گویا پھولوں رو قد کی اٹھان سے چال کا وہ البیلا انداز ہے کہ گویا پھولوں کے تقالے میں جال کا وہ البیلا انداز ہے کہ گویا پھولوں کے تقالے میں جال کی چاہوں اپنے تاکمین جلودل سے وہ ہوش اڑا کے جا کمیں ، ستر کے لیے بہاراور گود کے لیے نوروز ہیں۔ اپنے جلوے کی دمک سے شعلہ اٹھا دینے والی ایس مور تیاں جوخود مورتی ہو جا کریں گین برہمن کو جلا کمیں۔

دونوں دنیاؤں کے سروسامان کے ساتھ دہ باغ کی رنگین بیں ،الیں کہ ان کے چہروں کی روثی سے گنگا کے کنار بے چہافاں ہوتا ہے۔اشنان کرنے کی دہ ادا کہ ہرایک موج دریا کو آبرو کی نوید پہنچ جائے۔اس کے قد وقامت کیا ہیں، قیامت ہیں ،لی لمی پلکیں ،جن پلکوں سے دل کی صف پر برچھیاں گئیں۔بدن ایسے کہ دل کو بڑھاوا طے اور سرسے پاؤں تک دل کی راحت کی خوش خبری۔اپئی ستی ہے موج کو آرام عطا کرنے اور سن ولطافت سے پانی کوجتم وجسمانیت دینے دالی، یعنی ان کا عالم متی دیکھ کرموج ساکن ہو جاتی ہے اور ان کی خوش بدنی کا عالم متی دیکھ کرموج ساکن ہو جاتی ہے اور ان کی خوش بدنی سے آفت بر پا ہو جائے اور سینے میں مجھیلوں کے سودل سے آفت بر پا ہو جائے اور سینے میں مجھیلوں کے سے سودل سے آفت بر پا ہو جائے اور سینے میں مجھیلوں کے سے سودل سے آفت بر پا ہو جائے اور سینے میں مجھیلوں کے سے سودل

لیے موج کی صورت میں ایک نہیں کئی آغوشیں کھول دیتا ہے۔حینوں کے جلوے دیکھ کرموتی ایسے بے قرار ہوتے ہیں کہ سیب کے اندر بی یانی یانی ہوجاتے ہیں۔ یوں کہوکہ بنارس اک دل رباحسین ہے،جس کے ہاتھ میں صبح وشام سنگار کے لیے گنگا کا آئینہ رہتا ہے۔اس بری چبرہ شہر کے چبرے کاعکس اتارنے کے لیے آسان نے سورج کا آئینہ سونے سے بنایا ہے۔نام خدا، کیااس کاحس وجمال ہے کہ آ کینے میں اس کاعکس رتص كرتا ہے۔ بيشرحس بے يروا كابهارستان ہے، اور لا جواب ہونے میں ملکوں ملکوں اس کی کہانیاں مشہور ہیں۔ جب دریائے گنگا میں شہر نے اپنا عکس ڈالا تو بنارس آپ بی بے نظیر ہوگیا۔جب یانی کے آئیے میں اس کی صورت دکھا دی تو بہ شکون بورا ہوگیا کہ نظر بدیکنے کا اندیشہیں رہا۔ چین کے ملک میں بنارس جیسا نگارستان نہیں ہوگا اور چین کیا ساری دنیا میں اس جیسی عمارتوں کا شہرنا یا بے۔اس کے لالہ زارجنگل جنگل کھرے ہیں اور اس کے بسنت جمن درچن کھو لتے ہیں ،۔ ا میں نے ایک رات کسی روشن ضمیر شخص سے جوز مانے کی مردشوں کا راز جانتا تھا ،سوال کیا کہ آپ و کھے رہے ہیں ،دنیا ہے نیکی غائب ہوگئی، وفامحبت اور دل جوئی کا پیتنہیں۔ایمان كا صرف نام بى نام ره گى ہے جعل وفريب كے سوا كام نبيس چانا۔ باپ بیوں کے خون کے بیاسے میں اور بیٹے باپ ک جان کے دشمن۔ بھائی بھائی سے الجھا ہوا ہے۔ میل محبت ساری دنیا ہے فرار ہوا جاتا ہے۔قیامت کی ایس تھلی نشانیاں موجود ہیں پھر قیامت کیوں نہیں آ جاتی ؟ صور پھو نکنے میں اب کا ہے کی در ہے؟ قیامت کوراہ میں کون روکے ہوئے ہے؟ وہ کاشی

کی طرف اشارہ کر کے مسکرا دیا اور بولا ۔ یہ آبادی قیامت کو رو کے ہوئے ہے۔ صافع عالم کو در حقیقت یہ گوارانہیں کہ ایسی رکھین آبادی ویران ہوجائے۔ بنارس کا وقارا تنا بلند ہے کہ قوت خیال اس کی چوٹی تک نہیں پہنچتی۔

(نثریس بیاردوتر جمدظ انصاری کاہے)

ورج بالاسطور میں غالب نے بتاری کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے جیسی مخصوص اسلامی اصطلاحات کا استعمال روار کھا ہے ، میکن ان کی ہمت یا فد ہب سے بغاوت کا شہوت نہیں ہے بلکہ کی اور زاو بول سے بھی توجہ طلب ہیں ۔ ان پرغور کر کے میسراغ لگایا جا سکتا ہے کہ ان وگرگوں حالات میں بھی غالب بناری کے حسن سے کیوں اسے مسحور ہیں ۔ ان اشعار میں بی ان اسباب کی طرح بھی اشارہ ملتا ہے ، جو غالب کی بناری میں یوشیدہ رہائش کا سبب بے ہوں گے۔

شعر۱۰۲ تا مان کارہ انسان ہو جوابوں اور بے گانوں کی نظر ہے گر چکے ہو۔ وہ اسے ابنی کی مراک کا ماتم کیا ہے کہ تم ایک ناکارہ انسان ہو جوابوں اور بے گانوں کی نظر ہے گر چکے ہو۔ وہ اسے ابنی قرار دیتا ہے کہ وہ خود بھی دوستوں اور احباب کو بھول بیٹا ہے۔ یہ امر خاص طور پر لائق توجہ ہے کہ بنارس کی تعریف کے فور اُبعد آئیس احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے دبلی اور ائل دبلی کے ساتھ ناانصافی ہی نہیں ،غداری کی ہے۔ وہ اسے ابنی دیوا گی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہار ہے خمیر ہے یہ کی آئہوں نے اپنے وطن عزیز کے مقابلے دوسر سے پراظہارافسوس کرتے ہیں۔ شایداس لیے کہ انہوں نے اپنے وطن عزیز کے مقابلے دوسر سے شہر کی تعریف ضرورت سے زیادہ کر دی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ بنارس کی ان رنگینیوں سے شموس کیالیناد بنا ہم کھاؤاور ابنا خون پواوراسی میں اپنی جنت تلاش کرو نظا ہر ہے یہ ساتھ کی جانب آ کے بلغ اشارہ ہے۔ وہ پھول کی خوشیو کی طرح لباس ظا ہری ہے بابر آ نا چا ہے ہیں جہاں جم کی قید ہے رہائی ملے اور آ زادی نصیب ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ کاشی میں دہ پڑ نا کم بمتی اور کا فراند حرکت ہے۔ آئیس سے بھی یاد آ تا ہے کہ دبلی میں ان کے اہل خانہ میں رہ پڑ نا کم بمتی اور کا فراند حرکت ہے۔ آئیس سے بھی یاد آ تا ہے کہ دبلی میں ان کے اہل خانہ میں رہ پڑ نا کم بمتی اور کا فراند حرکت ہے۔ آئیس سے بھی یاد آ تا ہے کہ دبلی میں ان کے اہل خانہ ان کے متقر ہیں جن سے ان کے متقابل کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ یہ خیال آتے ہی

وہ اپنے پرلعنت ملامت کرنے لگتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہافسوں وطن میں لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں اورتم آنکھوں کے لہومیں کشتی کھےرہے ہولیعنی فرضی باتوں کی جانب توجہ دے رے ہو ہم سے متعلق لوگ اپنی دل کی خواہشوں کو مار کر بیٹھے ہیں اور تم نے ان کی طرف سے آئکھیں بند کر لی ہیں۔ان کی تمام پریشانیوں کا سببتم ہو۔وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور حرف شکایت زبان تک نہیں لاتے ہم ہے وہ بیزار سہی کیکن تمہارا بھرم وہ رکھنا جا ہے ہیں۔ان کے دلوں کوزخی کر کے تم چھولوں کے متمنی ہو بیجا ترجیس ہے۔ پھر انہیں یا دآتا ہے کہ وہ عازم کلکتہ ہیں جہاں سب کچھ ابھی مبہم اور پریشان کن ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں تم کو د نوانہ ہی ہو جاتا جا ہے تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنی د بوائلی کی یا د دلا کراپی کہی گئی

باتوں کا کفارہ ادا کرنا جا ہے ہیں۔

یہاں تک چینجے کے بعد غالب اشعار ۱۰۳ تا ۱۰۸ ایک صوفی کی طرح 'فنا' ک بات كرنے لكتے ہیں۔ كدا ہے جسم كومصائب كے باتھوں میں سونب دواورمصائب يراني جان نچھاور کر دو۔ اپنی ہوس کوفنا کے حوالے کر دولیعنی خواہشات سے دست بردار ہو جا و اور اگر بیسب عقل کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا تو دیوانگی تبول کرلو۔ جب تک دم میں دم ہے محترک رہو، ملتے رہواور لمحہ بھر کے لیے بھی تھک کر آرام کے لیے ندرکو۔ چنگاری کی طرح فنا ہو جانے پر کمر بستة رہواور دامن جھاڑ کرآ زاد ہوجاؤ۔ ُلا ُ یعنی نفی کو مان لوہ تنکیم کرلواور ُالا ُ یعنی ا ثبات کا نعرہ لگا ؤ۔ اللہ اللہ کر داور اس کے سواجو کچھ ہے اسے بھونک دو۔ اور اس کے ساتھ ہی مثنوی اینے اختیام کو پہنچ جاتی ہے۔

اگر ہم بنارس کی تہذیب اور بہاں کی ندہجی اورا خلاقی صورت حال کے پس منظر میں غالب کی اس مثنوی کا مطالعہ کریں تو عقدہ کشائی کی پچھ بیل بنتی ہے۔ پچھا نداز ہ ہوتا ے کہ یہاں آنے کے بعد غالب کا قیام طویل کیوں ہوااورا پنے مزاج کے برخلاف غالب نے یہاں کس سے ملاقات کی زحمت کیوں نہ کی ہم جانتے ہیں کہ غالب کودوستوں سے ملنا احیما لگتا تھا ،ان کی معیت ہے انہیں مسرت کا احساس ہوتا تھا۔ان کی ہے التفاتی ، بے مروتی اوران کا فراق ان کے لیے سوہان روح بن جاتا تھا۔ پھر بنارس میں ایسا کیا ہوا کہ ایسا دوست دار انسان ان تمام لوگول سے دور رہا جن سے ملاقات کر کے اسے خوشی ہوسکتی

دراصل بنارس کے تناظر میں ہمیں غالب کوایک عظیم شاعر کی حیثیت ہے ہیں ایک ایک انسان کی حیثیت ہے ہیں ایک ایک انسان کی حیثیت ہے د کھناچاہے جوتصوف اور روحانیت کا دلدادہ ہو جو ہم جانتے ہیں کہ غالب شے تو ہمیں ہد بہ آسانی دکھائی وینے لگے گا کہ محاثی تنگی میں بہتلا، پریثان حال غالب جب بنارس آتا ہے تواہے یہاں کی روحانی فضا ہیں اپناور دواقعی پھرکھ ہوتا محسوس ہوتا ہے ۔ پنا، چہینا، گنگ جل، کے شیدائی بنارس اور رنگ لاک گی ہماری فاقہ مستی ایک دن والے غالب کے اندر قناعت بندی کی ایک قدر مشترک تو تھی ہی ۔ جب وہ شیخ تو کر کر زنار اور قشقہ لگا کر گنگا کے کنارے بیضت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات معشوقوں کو بدن سے عاری روح کی شکل میں دیکھتے ہیں تو غالب کی روحانیت پندی میں معشوقوں کو بدن سے عاری روح کی شکل میں دیکھتے ہیں تو غالب کی روحانیت پندی میں شہبیں رہ جاتا ۔ دراصل ماضی کا بنارس آج کی طرح پھروں اور اینوں کا جنگل نہیں تھا بلکہ بہشت خرم ۔ غالب بنارس کی تعریف جس والہا نداز ہیں گرتا ہے، اس سے یہ بات واضح بہت خرم ۔ غالب بنارس کی تعریف جس والہا نداز ہیں گرتا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوں فی معلوم ہور ہی تھی ۔ وہ آئی میا ہے تھے۔ اس دو ہی تھی کہاں روحانیت کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس دو ہی تھی کہاں روحانیت کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس دو ہی تھی کہاں روحانیت کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس دو ہی تھی کہاں روحانی میں می خرق ہو گئے تھے۔ اس دو ہی تھی کہاں روحانیت کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس دو ہی تھی کہاں روحانی میں می خرق ہو گئے تھے۔ اس دو ہی تھی کہاں دوحانیت کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس دو آئی کی طرف کے سے کہاں دوحانیت تھی کہاں دوحانیت کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس دوحانیت کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس دوحانیت تھی کہاں دوحانیت کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھے۔ اس دوحانیت تھی کہاں دوحانیت کے دریائے حسن ہی خرق ہو گئے تھی۔ اس کے دریائے حسن ہی غرق ہو گئے تھی دائی کی کھی کی کہاں دوحانیت کے دریائے حسن ہی خرق ہو گئے تھی دائیں کی کہاں دوحانیت کے دریائے حسن ہی خرق ہو گئے کہاں کی کھی کی کی کو کہا کہ کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو

جیے لوگوں ہے جن سے وہ ہمیشہ بی ملتے رہے ہیں ہل کر اس آندے اور پر سرت وقت
کو ضائع کردیں۔ غالب واقعی بہال کی ہے ملنا نہیں جاہتے تھے کیونکہ وہ بہال کی
روحانیت سے فیضیاب ہونا چاہتے تھے۔ اور یہ فیض اسے حاصل بھی ہوا۔

## غالب، بنارس اور بهماری مشتر که تهذیب

شاعری چا ہے کی زبان میں کی جائے اس میں تشمیہ وں ، استعاروں اور علامتوں ہے ہمیشہ کام لیا جاتا ہے۔ فاری اور ارود شاعری شخ و برہمن کعبد وکلیسا، با دو ساغر، دشت و صحرا کے تذکروں ہے جرک پڑی ہا در شاعروں نے آئیں سے اپنی بزم فکر سجائی ہے۔ اور انہیں کو نئے نئے رنگ دے کرا پے تجربات کی دنیا آباد کی ہے۔ مرزاغالب کی معنی آفرین بھی بہت پچھ آئیں علامتوں اور تمثیلوں کی رہین منت ہے۔ غالب کی اردو شاعری میں در وحرم، کعبد و بت خانہ، کفر اور دین کی علامتیں باربار آئی ہیں۔ غالب کی اردو شاعری میں اسلام، درویش عقا کہ اور صوفیا نہ خیالات کو سیجھنے کی کوشش کی تھی اور ان میں بعض بنیادی مشترک بہلوؤں پرغور کیا تھی اور سوچ سمجھ کراس مابعد الطبیعاتی نقطہ نظر کو اپنایا تھا۔ جے عام طور سے وحدت الوجود کہا جاتا ہے جس کی روشن میں حقیقت ایک ہوتی ہوتی ہے اور اس کے مظاہر سینکروں خیالوں کا ظاہری فرق دیرو کعبہ وکلیسا اور بت خانے میں دیواریں کھڑی مظاہر سینکروں خیالوں کا ظاہری فرق دیرو کعبہ وکلیسا اور بت خانے میں دیواریں کھڑی کرتا ہے۔ اصل ایک بی ہوتی ہے۔ غالب کی فکر میں ہندوستانی قوم بی ہوئی تھی۔ جو

مشتر کہ گلچر کا مثالی نمونہ تھی۔جس میں ہندومسلمان کی وہ تفریق نہتھی جس نے دیکھتے دیکھتے ساجی لعنت کی صورت اختیار کرلی۔غالب کے زمانے میں ہندومسلمان ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ میں جولا اور باہمی اتحاد رکھتے تھے۔منفارت تو در کنار ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خلوص ومحبت اور لیگا نگت کے ساتھ چیش آتے تھے۔ غالب کے دوستوں کی تعداد کافی تھی جن میں اُن کے ہندوشا گردا چھے خاصے تھے جواینے اردو فاری کلام پر ان ے اصلاح لیتے تھے۔ غائب این خطوط میں جہال مسلمانوں سے مخاطب ہیں وہیں ہندؤں کو بھی والہانہ بیار ومحبّت ہے مخاطب کرتے ہیں۔ ہرگو بال کو بیار میں انہوں نے ميرزا كالقب اورتفته كأنخلص ديا-ايك خطيص ميرزا تفته كو هرمهيني كم ازكم ايك خطصرف ايني خیریت کا بھیجنے کی تاکید کرتے ہیں۔ایک دوسرے خطیس لکھتے ہیں کداگر میراسگا بھائی زنده ہوتااورتہہاری برائی کرتا تو میں اس کوجھڑک دیتااوراس ہے آزردہ ہوتا۔اس طرح منشی شیونرائن کولخت جگر ،فزند دلبند ، برخور داراورنو رچشم کے پیار بھرےالفاظ سے مخاطب کرتے ہیں۔اسکی وجہ ریقی کہنٹی شیونرائن کے والدمنشی جنسی دھرا در غالب ہم من نتھے۔ دونوں ایک محلے میں رہتے تھے۔ایک جگدا تھتے بیٹھتے اور کھیلتے کودتے تھے۔ایک ساتھ بیٹھ کرشطرنج کھیلتے اور کو تھے پر بینگ اڑاتے تھے۔منتی شیونرائن کے خاندان اور غالب کے گھرانے کے یرانے مراسم تھے۔ منشی شیونرائن کے پردادااور غالب کے نانا گہرے دوست تھے۔ غالب کے نانانے جب اینے کسی گاؤں کا مقدمہ لڑا تو پیروی منتی شیونرائن کے دادانے کی۔غالب نے اینے ایک خط میں شیونرائن کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ:

میں کیا جانتا تھا کہتم کون ہو۔ جب بہ جانا کہ تم ناظر بنسی دھر کے بوتے ہوتو معلوم ہوا کہ میر سے فرزند دلبند ہو۔ اب تم کوشفق ومکر م کھوں تو گنہگار۔ تم کو جمار سے خاندان اپنے خاندان کی آمیزش کا حال کیا معلوم۔ مجھ سے خاندان کی آمیزش کا حال کیا معلوم۔ مجھ سے سنو تمہار سے دادا عہد نجف خال میں میر سے نانا صاحب مرحوم خواجہ غلام حسین خال کے

رفیق تھے۔ جب میرے نانانے نوکری ترک
کی اور گھر بیٹھے تو تمہارے پردادانے بھی کمر
کھول دی۔ او رپھر کہیں نوکری نہ کی۔ بیا
باتیں میرے ہوش سے پہلے کی ہیں۔

یوں بھی مرزاغالب کے تعلقات ہندؤں ہے اچھے فاصے تھے۔جواہر عکھ جوہرتو شاگر و رشید تھے۔ ہیراسکھ معتقد و حاشیہ نشین تھے۔ فتی نول کشور ہے بھی کافی تعلقات تھے۔ انہو ل نے غالب کا کلتا ہے فاری چھا پا۔ قاطع ہر بان کے مشہور مقدے میں دہی پر شاد نے غالب کے وکالت نامہ پر بطور گواہ دستخط کیے اور عدالت میں چار گواہوں میں سے دو گواہ ماسٹر پیارے لال آشوب اور تھم چند ولد رام دیال ہندو تھے۔ لیکن شاید ہی غالب کو کوئی ماسٹر پیارے لال آشوب اور تھم چند ولد رام دیال ہندو تھے۔ لیکن شاید ہی غالب کو کوئی شاگر وا تناعزیز ہو جتنا تفتہ تھے۔ غالب اپنا ایک دست کو لکھتے ہیں۔ ''واللہ تفتہ کو میں اپنا فرزندوں کی جگہ بھتا ہوں اور جھے کو قدانے ایسا تا بل فرزند عطا کیا''۔ مرز اتفتہ کا قیام لوہارو اور آگرہ بھی رہائیکن مسکن سکندر آباد تھا۔ جہاں وہ قانون گوتھے وہ وہ تی بھی جتنی شاعری ہے۔ غالب کی سیرطرازی پر ساری دنیا سر دھنتی تھی حالانکہ انہوں نے اس فن میں تفتہ کے صاحب کمال ہونے کا اعتر ان کیا اعتر ان کیا ہے۔ وہ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔ ''کا شانہ دل کے ماو دو ہفتہ شی ہرگویال تفتہ'۔

حالانکہ غالب کا زمانہ سیائ ، ساجی اور معاشی اعتبار سے بدترین زمانہ تھا۔
سلطنت پرزوال آچکا تھا۔ نظم ونسق میں اہتری نجی ہوئی تھی۔ امراء کا خاتمہ ہوگیا تھا نہ فوج
میں کارگزاری کی لیا قت اور مستعدی باتی رہی تھی نداس کے سپدسالا روں میں پشینی بہاوری
اور وفادری ، چاروں طرف بدامنی کے آثار تھے۔ ہاراسیائ زوال انتہا کو بہنج گیا تھا۔ بادشاہ
امراء اور عوام سب کی حالت بجڑ چکی تھی گر ہماری تھرنی اور تہذیبی زندگی کو ضرر نہیں پہنچا تھا۔
اتحاد بیندی کے رجحانات جو اکبر کے زمانے میں وسیح پیانے پر شروع ہوئے تھے وہ
داراشکوہ اور جہاں آرابیگم کے زیراثر اور تو کی اور تو انا ہو گئے اور بیا تحاد وامتزائی غالب کے
داراشکوہ اور جہاں آرابیگم کے زیراثر اور تو کی اور تو انا ہو گئے اور بیا تحاد وامتزائی غالب کے
داراشکوہ اور جہاں آرابیگم کے ذیراثر اور تو کی اور تو انا ہو گئے اور بیا تحاد وامتزائی خالب کے
داراشکوہ ایک مرز اسلم ہم باپ

جانال اور حضرت شاہ عبدالعزیز ویدوں کو الہامی سمجھتے تھے اور تو حید پیند ہندوؤں کو اہل کتاب میں شار کرتے تھے۔ بنوں کوبھی وہ خدا پر توجہ دینے کا ایک ذریعہ اور دسیلہ بچھتے تھے اور کرشن کواولیاءاللہ میں شامل کرتے تھے؛ مرزاغالب کے خیالات کے دائر ہ کی وسعت این انہیں پیش رو ہزرگول کی رہینِ منت ہے۔غالب تمام مذاہب کی خبریں رکھتے تھے اور وہ نداہب عالم کے بارے میں سوحیا کرتے تھے وہ زمین سے نکلنے دالے لالہ وگل کی ماہیت پر بھی غور کرتے تھے اور آسان میں بچھے ہوئے تاروں کے جال کا راز بھی معلوم کرنا جا ہے تھے۔اوروہ اس سے بڑھ کریہ جانتا جائے تھے کہ ان کے اندرونی روابط کیا ہیں۔اس سے وہ فكرى عضر بيدا ہوتا ہے جوانسان اور كائنات كى غرض دغايت كو بحصے پراكسا تا ہے اور مذہب کی حقیقت جاننے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ غالب کی دیر د کعبہ کلیساا درصنم کدہ شخ و برہمن ہے ر کچیں ای ذوق جنتو کا نتیجہ ہے۔ شاعر اور فنکار کی حیثیت سے غالب کے سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز مختلف ہے۔اوروہ ای سوچ میں مبتلار ہتے تنھے کہ بیدد نیا کیا ہے۔کہاں سے آئی ہاس کے راز کیا ہیں اس میں انسان کی حیثیت کیا ہے بید نیا مختلف فرا مب میں کیوں بن ہے جب سب کا خدا ایک ہے تو بیا لگ الگ ند جب کیوں اور اگر لوگ ند ہجی اعتبار ہے بث بھی گئے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے ، کیا ہے سب ایک ہی شم کی روحانی آسودگی کی تلاش میں نہیں ہیں۔اگر سب ایک ہیں تو پھر آپس میں منافرت اور دوری کی وجہ کیا ہے۔ یہی وہ سوالات تے جوزندگی بھرغالب کے اردگردگھو متے نظر آئے اور غالب نے ان سوالات کا حل این شاعری میں اور این نثر میں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اور یہی وہ سوالات ہیں جنہوں نے آج تک دید، قرآن اور انجیل کے مانے والوں کو الجھا رکھا ہے اور اُن فلسفیوں کوبھی جوزندگی کےمظاہر کاراز تلاش کرنے کی تک ودومیں لگے ہیں۔غالب نے انی ننژونظم میں بھی علامتوں اور استعاروں کے پردے میں اور بھی صاف الفاظ میں بھی محض ایک تشکیک آمیز سوال کی شکل میں اور تمھی پیغیبرانه لب و لہجہ میں ان سوالات کو چھوا ہے۔ان کی اردو شاعری میں دیر وحرم کعبہ وبت خانہ، کفراور دین کی علامتیں پار ہار آتی ہیں اوران علامتوں کا ذکر عالب نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ کسی مذہب کو چھوٹا یا برواینا کر بیش کرنا جا ہے تھے بلکہ وہ ان علامتوں کے ذریعے انسانی حقیقت کو مجھنا جا ہے تھے۔

غالب مذہب کے معاطم میں آزاد خیال تھے وہ بن سلطیف انداز میں نداہب کے ظاہر ک رسوم برطنز کرتے تھے لیکن جہال تک نداہب کے احترام کا سوال ہے وہ اس سے غافل نہیں تھے وہ مومن اور کا فر، مندر کے بجاری اور حرم کے پاسبان برہمن اور شخ میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے اور انہیں کو علامتوں میں استعال کرکے غالب نے ایک اید نظریہ بیش کیا جو نداہب کے درمیان رواداری جذباتی ہم آجنگی کا منشور بن سکتا ہے۔اُن کا مشہور شعر ہے:

و فا داری بہ شرطِ استواری اصل ایماں ہے مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو

اگر کسی شخص نے سچائی اور ایما نداری سے ایک فدہب اختیار کیا اور دوسر سے نے کوئی دوسر اتو اس میں جھٹڑ ہے کی بات کہاں ہے۔ دونوں سخے ہیں اور دونوں کوا یک ہی برتاؤ کا مستحق قرار دینا چاہیے۔ مسجد اور مندر قبرستان اور شمشان کے لیے لڑ کر جان دینے والے اگر فدہب کے فرق کو اس نظر سے دیکھیں تو سارے جھگڑ ہے ختم ہوجا کیں گے۔ فدہوں کے ظاہری فرق کی تہد میں جوا کیلی سچائی ہے اس کی طرف غالب نے اس طرح اشارہ کیا ہے۔

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم ملتیں جب مث کئیں اجزائے ایماں ہوگئیں

اورآخریں غالب کی مشہور مثنوی چراغ دیر کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں ہے وہ مثنوی ہے جو ہماری مشتر کداور گڑھ جمنی تہذیب کی ایک اہم مثال ہے ہے مثنوی غالب نے بنارس میں خلیق کی جو اُن کی بہترین فاری مثنویوں میں شار ہوتی ہے۔ غالب نے مثنوی کا عنوان 'چراغ دیر 'یعنی مندر کا دیا بی بیس رکھا بلکہ مثنوی کے اشعار کی تعداد ۱۰۸ تک محدودر کھی کیونکہ ۱۰۸ کا عدد ہندوں کے نزدیک بڑا مبارک عدد ہے۔ غالب شہر بنارس کی غربی اہمیت کو جانح شخص معلوم تھا کہ یہ ہندوں کا سب سے بڑا تیرتھ استھان ہے اس لیے انہوں منارس کے لیے انہوں کے بنارس کے لیے انہوں کے بنارس کے لیے انہوں نے بنارس کے لیے کہا ہے:

عبادت خانهُ نا قوسیان است بهٔ نا کعبهٔ مندوستان است

## مننوی چراغ دیر (اسدانندخان غالب) منظوم ترجمه از فارس: حنیف نقوی

خوشی آج دمساز فغال ہے نفس ہے صور محشر کا گمال ہے شرر سامال رگ خارا صفت ہوں غبار آسا خراب شش جهت ہوں دل بیتاب ہے شکودں سے پرجوش حباب ہے توا ہے کم یہ آغوش زبال یر روح قرسا اک بیال ہے نفس خول ہے، جگر آتش بجال ہے حکایت ہے ہے برہم مثل گیسو مرے دعوے یہ شاہد ہر بن مو گلہ سے دوستوں کی بے زخی سے کتال سینہ سپر ہے جاندتی ہے نواے ساز نے پھونکا ہے مجھ کو مرکی آواز نے پھونکا ہے جھے کو لفس آک رشتهٔ ساز فغال ہے تیال ماند نے ہر استخوال ہے

وہ گوہر ہوں جو دریا ہے جدا ہے وہ جوہر جس کو آئمن نے تجاہے چھوٹا جہن دتی کا جب قسمت سے چھوٹا تغافل کیشی یاران نے لوٹا نظافل کیشی یاران نے لوٹا نہیں کوئی وہاں غم خوار میرا وظن میرا ، نہ اب گھر ہار میرا وطن میرا ، نہ اب گھر ہار میرا

مر بیں تین شخص ایسے وطن میں کہ جن سے رنگ و رونق ہے چن میں وه فصل حق نشان فصل داور بجا ہے ناز جس کی دوئتی ہر حمام الدين حيدر خال وه خوش خو جے ایاں کا لکھیے حرز بازو امين الدين احمد خان وه دل بند قیاے جاں کا کہتے جس کو پیوند ہوا ہوں گھر سے میں ہر چند بے گھر بھلایا مجھ کو ان لوگوں نے کیوں کر چن کے چھوٹے کا رہے کم ہے مجھے بے مہری یاراں کا غم ہے

اگر جيموڻا جہال · آباد، عم كيا؟ جہاں آباد ، گنجایش ہے کم کیا؟ چن میں بیر تعمیر نشین بہت ہے ایک شاخ گل کا دامن میتر ہو اگر اتنا سہارا وطن ہے سیجے میسر کنارا نظر میں آج اک ایبا چن ہے جو رنگ و نورونکہت کا وطن ہے متاع فخر و سامان سعاوت جہاں آباد کو اس کی زیارت وہاں تک جب سے یائی ہے رسائی نگهه کو دعوي کلش ادائي یہ اس کے وصف کا قیض نمو ہے زباں جنت طراز مخفتگو ہے بنارس نام أس كا، پهتم بد دور پیشت خرم و فردوی معمور کی نے چین اس کو کہہ دیا تھا سجی ہے گیان بیٹانی ہے گنگا مناظر اس کے ہیں اتنے دل افروز

سلام آتے ہیں دنی کے شب و روز دکھاتے ہیں جو سے نقشہ اے خواب دین دئی کا نہروں سے ہے پُر آب حمد کہنا اے سوئے ادب ہے ممر یہ رشک ہو تو کیا عجب ہے تناسخ ہے جن لوگوں کا ایماں وہ ہیں یوں ارض کاٹی کے ثنا خوال نکتی ہے یہاں جب روح تن سے تو یاتی ہے نجات آداگون سے بہار آتی ہے تخلی آرزو یر حیات جاودال ملتی ہے مر کر نہیں اس کی سیجائی ہے کچھ دور کہ داغ جم ہوں جانوں سے کافور رواں افزائی سے آب و ہوا کی سرایا جاں بے ہر جسم خاک

ادا ناآشناے طوع ناز پریزادوں کے دیکھیں اس کے انداز مجسم روح ، بیگانہ جسکہ سے

یے آلائش ہستی کی حد ہے مثال ہوے گل میسر لطافت ہیولی مادراے جسم و صورت یہاں کے خاروخس رشک گلتاں يهال كا ذرّه ذرّه جوير جال بہاریں اس گلتاں میں ازل ہے مترا میں تلون کے عمل سے بہاریں شدی موسم سے نی کر چھیاتی ہیں ای کے سائے میں سر متى ہو يا جولائى يا دسمبر ببر موسم یبال بخت کا منظر ادا کرتی ہے حق مشاطکی کا لگاتی ہے خزاں صندل کا ٹیکہ یر حاتی میں عقیدت کے بہاں ہار بہاریں موج گل کے باندھے ڈنار فلک ہے مری طاعت کے حق کا لگاکر قشقهٔ رنگیس شفق کا خزاں کا شک جب ہوتاہے گھرا بہاروں کا سیبیں جتا ہے ڈیرا

حریم بت پر حال ہے پہنظہ زیارت گاہِ متال ہے یہ ظہ عبادت خانهٔ ناقوسیال ہے یہ گویا کعبہ ہندوستال ہے صنم اس کے مجتم فعلہ طور سرايا نور يزدال چشم بددور بدن نازک گر دل بی توانا بحسن سادگی مطلب کے دانا تبسم کا لب رنگیں یہ غازہ دبهن مانند گل شاداب و تازه ادائیں صد گلتال جلوہ در بر خرام ناز ہے بریا ہو محشر كرم ميں موج كوير كى روائي ستم میں خون عاشق کی جوانی وه موزول قد وه عالم تقش يا كا سال وه زیر گل بن دام کا سا فردئے حسن سے غارت مر ہوش بهار بستر و نو روز آغوش جمالِ آتشیں ہے انجمن سوز

بُتانِ بَتُ يُرسَتُ وَ أَيْرِ بَمُن سورُ بصد سامانِ آرائش چمن رنگ چراغاں يرتو رُخ ہے لب گنگ كرم تجشى ادائه شت و شوكي سند موجوں کے حق میں آبرو کی سبحى گيسودراز و حشرقامت دلول کا کام کرنے میں قیامت بدن محويا نشاط دل كا سامال سرایا انساط دل کا سامال شرارت به که موجیس منه چهالیس كرامت بيركه جال ياني مين ۋاليس ول وریا میں ایک شورش ہے بریا کہ ہر مجھیلی دل مضار ہے گویا لب گنگا ہے ہے اک عرض خاموش چلی آتی ہیں موجیس کھونے آغوش غضب جلووں کی ہے شعلہ فشانی حمر بھی ہیں صدف میں یائی یائی بنارس شلبر رنگیس قبا ہے یہ گڑگا اس کا گویا آئنہ ہے

فلک نے رکھ کے خسن اس کا نظر میں جڑا ہے آئے سورج کا زر میں خدا رکھے یہ ثانِ حسن کامل تہیں جز آئے جس کا مقابل بيہ جلوه گاہے حسن لا أبالي جہاں میں ہے مثال بے مثالی خوشا گنگا میں یہ پرتو فشانی بنارس خود بنا ہے اپنا ٹائی دراصل اس ردنمائی کے بہانے أتارى ہے نظر دست قضا نے کہ ہے ارژنگ چیں میں سحر ایا نہ ہے ونیا میں کوئی شہر ایبا گلتاں اُس کے ہر دشت و دمن میں بہاریں خیمہ زن اُس کے چن میں چن اس کے بیاباں در بیاباں بہار اس کی گلتاں در گلتاں یہ یوچھا میں نے اک روش بیاں سے فلک کی گردشوں کے رازداں سے کہ ہے نایاب جنس مہروالفت

جہاں سے اُٹھ گئی ہے خبروبرکت دلوں سے نقشِ ایماں مث گیا ہے بر انسال بندهٔ حص و بوا ہے جگر تشنہ پدر خون پسر کے پسر ہیں وشمن جانی پدر کے ستیز آمادہ ہے بھائی سے بھائی ازا جاتا ہے رنگ آشنائی نمایاں ہے جب الی ہر علامت بيا پھر كيول نہيں ہوتى قيامت؟ نمود حشر میں تاخیر کیوں ہے؟ یہ فتنہ بستہ زنجیر کیوں ہے؟ تو كاشى كى طرف نظرين أشاكر جواب أس نے دیا ہے مسكراكر نہیں یہ صانع قدرت کی مرضی که ہو برباد سے فردوس ارضی بلند اتنا ہے کائی کا جمل نہ پہنچے اوج کو اس کے تخیل سنجل اے غالبِ مجبور و لاجار کہ ناخوش تھھ سے ہیں سب بار و اغیار

برت کر اقربا ہے بے نیازی جنوں کی کر رہا ہے دل نوازی نمودِ حشر تیرے آپ و بگل سے در لیخ ایے بشر سے ، ایے دل سے گزر ان جلوہ ہاے رمگزر سے بہشت اپنی بنا خونِ جگر سے جنوں تیرا اگر ہوجائے کامل تو ہے کائی سے کاشاں نصف منزل نکل مانند نکہت پیرین ہے رہا ہو اس طلسم جان و تن ہے طریق معرفت بر گامزن ہو نه ره پابند، آداره وطن جو توقف ہے دلیل نارسائی قیامت ہے یہ کافرماجرائی توجہ ان مسائل سے ہٹاکر نظر کر محضر ذوق طلب پر كر اب كاشي من كاشانے كى باتيں چن میں چھیر ورانے کی باتیں جبال میچھ ختہ دل، بے یار و یاور

www.taemeernews.com

س شک خون حسرت کے شناور ہوا و حرص سے دائن بیا۔ تری چھم کرم ہے او لگائے محمروں میں رہ کے بھی صحرانشیں ہیں بساطِ سوزِ عُم ير جا گزيں بيں نظر آتے ہیں یہ بندے خدا کے بے سماب آتش زیر یا ک ترے ہاتھوں ہے غلطاں خاک وخوں میں پڑے تنبائی کی قیدِ زبوں میں دلوں کو شمع سال گلخن بنانے لبول یر ضبط کے پہرے بھائے تری بیداد ہے ہے برگ و سامال تغافل سے تربے در بردہ نالان شیس میر مبری تجھ کو زیبا کہ سیر گل میں دھیان آئے نہ آن کا نہ ہو اندیشہ منزل سے غافل مراحل سخت بین اور راه مشکل بڑھ آگے بن کے سیل تند رفار بیابال راہ میں آئیں کہ کہسار

10

www.taemeernews.com

سبق لے قیں کے دیوانہ ین سے گزر صحراؤں ہے ، دشت و دمن ہے تن آسانی کو تاراج بلاکر مداوا رئح کا کر رئج اُٹھاکر فنا کی نذر کر حرص و ہوں کو ہوا دے آتش دل سے نفس کو جگر کو کاہش محنت سے خول کر خرد کو کار آگاہ جنوں کر حرارت باتی ہے جب تک لہو میں کی آئے نہ ذوق جبتحو میں شرر بن کر فضاؤں میں مجھر جا تعتین کے مراحل سے گزر جا لگاكر ضرب "إلا" ساز "لا" پ دم "الله" ہے حرق ماسوا کر

